## با این شکررنجیون کا بطریق احسن حل پیش کرنے والامئذ فی گلدسته



# فیصلہ کرنے کے مگری کھول کے مگری کھول

علاه عادل قاشي

الله جان ديدي منصب قنا قبول ناكيا

14 آواب فيد

17 مركارمد يند الموردورة كاليملدندا يخالنام 17

على و مدوارى ما تك كر لين كا نقصال 25

40

والمنت كاندار في المنت كانداد 50





مرکز و میلان مرکز و میلان (دعوت اسلای)

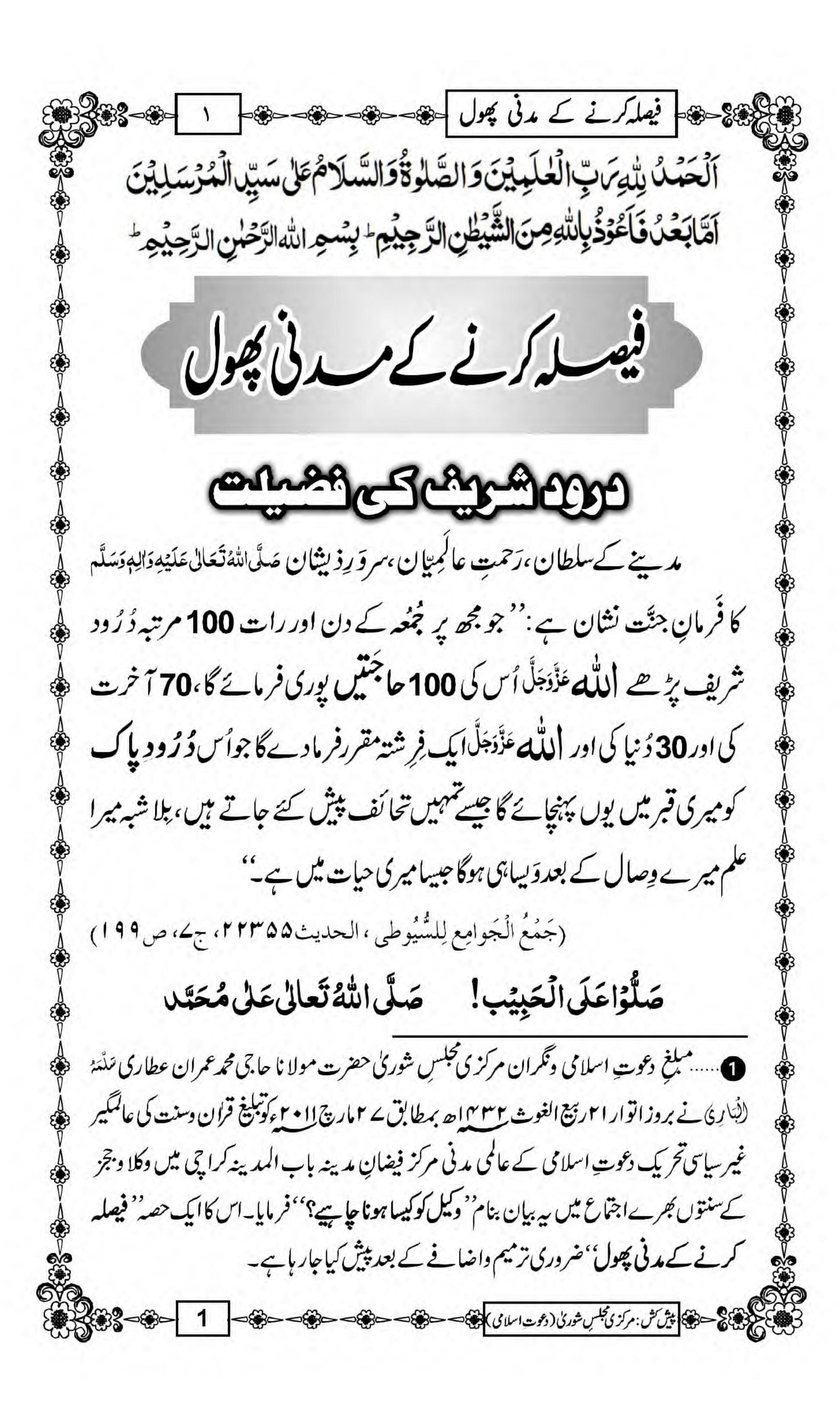

و فیصلہ کرنے کے مدنی پھول

### سركار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّم كَا فيبصله

حضور نبی یاک،صاحب لولاک،سیاح افلاک صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ا كيك لشكر حضرت سُيِّدُ نا خالِد بن وَليدرَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه كى سربرا ہى ميں روانه فرمايا جس ميں حضرت سيدُ ناعمًا ربن يا سِررَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه بھى شريك تصے بن لوگول سے جہاد کرنا تھاجب ان کاعلاقہ قریب آیا تورات ہوجانے کے سبب لشکر تھمرگیا اورذُو الْعُينَينَتَيْنَامَ الكِشْخُصْ نے جاكر قوم كفاركواسلامى لشكر كے حملے كى خبر دیدی۔ چنانچہوہ مسلمانوں کے حملے سے آگاہ ہوتے ہی راتوں رات اپنامال و متاع اور اہل وعیال لے کر بھاگ کھڑے ہوئے مگر ایک شخص نہ بھا گا بلکہ اپنا سامان اور بال بچوں کوجمع کیا اور بھا گئے سے پہلے حجیب کرکشکرِ اسلام میں آیا، يهال آكر حضرت سُيِّدُ ناعمار بن ياسر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه كِمتعلق بوجها اور جب ان سے ملاقات ہوئی توعرض کی کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں گواہی ویتا ہول کہ الله كے سواكوئى معبور نہيں اور محرصلى الله تعالى عكيْدِ وَالدِه وَسَلَّم الل كے بندے اور رسول ہیں۔اس نے بیجھی بنایا کہ اس کی قوم حملے کی خبر پاکر بھاگ گئی ہے اور یہاں صرف وہی رہ گیاہے اور کیا اس کا اسلام لانا کچھ مفید ہوگا؟ اگر اس کی جان اور مال محفوظ رہے تو بہاں تھہرا رہے ورنہ وہ بھی بھاگ جائے۔ تو آپ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ فِي ما يا كَهِم اراا بمان ضرورته بين نفْع دے گائم اطمينان سے رہو،

میں تنہیں امان دیتا ہوں۔ وہ مض مُطمئن ہوکرلوٹ گیا اور صبح کو جب لشکر اِسلام نے اس بینی پرخمکہ کیا تو دیکھا کہ سوائے ایک گھرکے باقی سارے خالی پڑے ہیں۔حضرت سید نا خالِد بن ولید رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے اس شخص کو بال بچوں سمیت قید کرلیا اور اس کے مال پر بھی قبضہ کرلیا،حضرت سیّر ناعمّار رضِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْه کو جب بیمعلوم ہوا تو آپ حضرت سیّرُ نا خالد بن ولیدرّضِیَاللّٰهُ تَعَالٰ عَنْه کے پاس آئے اور فرمایا کہ اسے چھوڑ دیں میں اسے اَمان دے چکا ہوں اور بیمسلمان بھی ہو چکا ہے۔حضرت سُیّدُ نا خالد رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه نے فر مایا که میں لشکر کا امیر ہوں آپ کو امان دين كاكياحق تفا؟ اس بران دونوں میں شکررنجی (معمولی میں نُجِشْ) ہوگئی،اس حال میں یہ حضرات مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور بیمقدمہ بارگاہِ نُبُوّت میں پیش ہوا تو حضور نبي رحمت شفيع أمن صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالبهِ وَسَلَّم فِي حضرتِ عَمَّار رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْه كى امان کو جائز رکھا اور اس شخص کومع اس کے مال واسباب اور اہل وعیال جھوڑ دیا، بهرحضرت ِسَيِدُ ناعمار رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كُوتا كبير فرما فَى كهوه آئنده بغيرا جازت كسى كو امان نه دیا کریں۔حضرتِ خالد نے عرض کی: بارسول الله عکالله عنالله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم! كيا آپ عمار جيسے غلام كواس بات كى اجازت ديتے ہيں كه وہ ميرا مقابله كرے؟ توسركار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي (ناراضي كا اظهار كرتے ہوئے) هیش کش: مرکزی مجلسِ شوری (وعوتِ اسلامی) ایک سے سے

ارشاد فرمایا: جوعمّار کو بُرا بھلا کہے خدا اس کا بُرا کرے، جوعمار سے بغض رکھے خدا اس سے ناراض ہوجائے، جوعمار پرلغن طغن کرے خدا اس پرلعن طعن کرے۔ حضرت سبيرُ ناعمار رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه جِونكه حضرت سبيرُ ناخالد بن ولبير رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه كى بات سن كر غصے سے بارگاہ بے كس نواز سے روانہ ہو چكے تصالم ذاحضرت سَيّدُ نا خالد بن ولبير رَضِى اللهُ تُعَالى عَنْه سركا رصَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم كابيفر مان سن كرفو رأان کے پیچھے دوڑے اور راستے میں ہی انہیں جالیا اور پیچھے سے ان کا دامن پکڑ کر کیٹ كئے اور مُغذرُت كر كے ان كوراضى كرليا اس موقعه پريه آيت كريمه نازل ہوئى: يَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَ ترجمه كنز الايمان: الايمان والو أطِيعُواالرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ عَمَ مانوالله كااورهم مانورسول كااوران مِنْكُمْ وَ فَإِنْ تَنَازُ عُتُمْ فِي شَيْءٍ كَاجُومَ مِن مُكُومَت والي بين بجراكرتم فَرُدُّوْكُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ مِي كَسَى بات كا جُمَّرًا اللهِ تو أسے كُنْتُ مُنْ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ اللهاور رسول كحضور رجوع كرواكر الأخر للخلك خَيْرٌ واحسن الله وقيامت برايمان ركفته بويه بهتر تَأْوِيلُونِ (پ۵، النساء: ۹۵) ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا۔ (تفسير الطبرى، پ۵، النساء، تحت الاية: ۹۵، ج۲، ص ۱۵۱) سُبْحَانَ الله عَزْوَجَلَّ! بيارے اسلامی بھائيو! ديكھا آب نے كه ہمارے المنافع المنا فیملہ کرنے کے مدنی پھول انھے۔۔۔۔۔ ہے۔۔۔۔ ہ

پیارے آقا صَلَّ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے کیسے مِیٹھے انداز میں دو صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الزِفْوَان نے بھی کمال میں پیدا ہونے والی شکر رنجی کو دور فر مایا اور پھر صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الزِفْوَان نے بھی کمال اطاعت کا کیسا ثبوت ویا کہ فوراً ایک دوسرے سے راضی ہو گئے۔ صاحب جودو نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے اس مبارک فیصلے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب قاضی کی عدالت میں کوئی ایسا مقدمہ پیش ہوجس میں ایک فریق اعلیٰ اور دوسر اادنیٰ مرتبے والا ہوتو اسے سی کے مرتبے کا کا خاط رکھے بغیری بات ہی کا فیصلہ کرنا چیا ہے۔ چنا نچہ،

### عادل قاضی (Righteous Judge)

امیر المونین حضرت سَیِدُ ناعلیُّ المرتضی کُنَّهَ اللهُ تَعَال وَجُههُ الْکَرِیهُم جَنَّل صِفْتِی لَکُهُ مَاللهُ تَعَال وَجُههُ الْکَرِیهُم جَنَّل صِفْتِی لِکُنْ مِول کے لئے روانہ ہوئے تو راستے میں آپ وَفِی اللهُ تَعَال عَنْه کی زِرَهُ اونٹ سے گرگئ ۔ جنگ ختم ہونے کے بعد آپ واپس کوفہ تشریف لائے تو آپ وَفِی اللهُ تَعَالُ عَنْه نے وہ زِرَه ایک یہودی کے پاس دیکھی جو بازار میں اسے نیچ رہا تھا، آپ نے زِرَه یہ پہچان کر یہودی سے ارشا وفر مایا:" یے زِرَه تو میری ہے، میں نے کسی کوفر وخت کی ہے نہ ہمہ کی ہے، پھر تیرے پاس کیسے پیچی ؟" یہودی نے عرض کی:"جناب! یہ زرہ میری ہے اور میرے قضے میں ہے۔" تو آپ نے فر مایا:" چلو! ہم قاضی کے پاس چیچ تو آپ نے فر مایا:" چلو! ہم قاضی کے پاس چیچ تو آپ نے فر مایا:" چلو! ہم قاضی کے پاس چیچ تو آپ چی تو آپ کے فر مایا: " چلو! ہم قاضی کے پاس چیچ تو

آب رضی الله تعالی عنه قاضی شریح کے پہلومیں اور یہودی ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھرآ ب رضی اللهُ تعالی عنه نے ارشا دفر مایا کہ اگر میرامخالف یہودی نہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ مجلس عدالت میں برابر کھڑا ہوتا، مگر میں نے نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالی عَكَيْدِوَالِهِ وَسَلَّم كُو بِير ارشاد فرماتے سنا ہے كہ يہوديوں كوحقير سمجھو جبيبا كہ الله عَزَّدَ جَلَّ نِي أَنْهِينِ حَقيرِ قرار ديا ہے۔ قاضى شُرَيْ وَحْمُدُ اللهِ تَعَالَى عَكَيْهِ فِي عَرْضَ كَى: "الْهِ الْمُوسِين! فرماييً! كيااس يهودي سے آپ كاكوئى معاملہ ہے؟ "نو آپ نے فرمایا: '' ہاں! بيزره جو یہودی کے قبضے میں ہے، میری ہے، میں نے اسے بیچانہ ہمبہ کیا۔ "قاضی صاحب نے یہودی سے یو چھا کہ تو کیا کہتا ہے؟ وہ بولا کہ زرہ میری ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ قاضی صاحب نے امیرُ المومنین سے بوچھا کہ کیا آپ کے پاس گواہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ''ہاں! میراغلام قنبر اور میرا بیٹا حسن گواہی دیں گے کہ بیہ زِرہ میری ہے۔ "تو قاضی شُرَح دَحْمَدُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے بير كہتے ہوئے كه" باپ كے حق میں بیٹے کی گواہی شرعاً معترنہیں' یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ بید کھے کر یہودی کہنے لگا کہ امیر المونین مجھے اپنے ہی قاضی کے پاس لائے اور ان کے قاضی نے ان کے خلاف ہی فیصلہ دے دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک ہیدین سچاہے اور بیگواہی بھی دیتا ہوں کہ اللہ عَزَّدَجَلَّ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں



عباسى خليفه منصور نے قاضی القضاة (يعني چيف جَسُس) کے منصب برکسی عالم وین کومُقَرَّر کرنے کا ارادہ کیا اور اس سلسلے میں اس کی نظر انتخاب جارجگیل القدر ہستیوں پرمھہری۔ چنانچہ، اس نے ان جاروں بعنی حضرت سیّرُ نا امام اعظم ابوحنیفه،حضرت سیّدُ ناسُفیان نوری،حضرت سیّدُ ناشر یک اورحضرت سیّدُ نامِشعَ رَحِمَهُ مَاللَّهُ تَعَالَى كو دربار ميس طلب كيارامام اعظم ابوحنيفه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَكَيْه نِے ا ہے ساتھیوں سے ارشا دفر مایا کہ میں کسی حیلہ سے اس منصب کوقبول کرنے سے جان چھڑا لوں گا۔حضرت سیّدُ نا سفیان نوری عَکیْدِرَحمَدُ اللهِ الْقَوِی نے فر مایا کہ وہ بھاگ جائیں گے مگر یہ منصب قبول نہیں کریں گے۔حضرت سیّدُ نامِشعُ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَكَيْهِ نِے فرمایا كهوه بچنے كے لئے خودكو پاگل اور ديوانہ ظاہر كريں كے اور حضرت سیّدُ ناشریک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرمانے لَکے که (اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو) میں اسے قبول کرنے سے ہیں نیج پاؤں گا۔ چنانچہ جب منصور کا درباری سِیابی انہیں لینے آیا تو حضرت سیّر ناسفیان توری عَلَیْدِدَ حدَدُ اللهِ الْقُوی نے اس سے فرمایا: ''میں قضائے حاجئت کرنا جاہتا ہوں۔'' کیس آپ ایک دیوار کے پیچھے حیجی گئے۔(قریب ہی دریاتھا) آپ نے دریامیں جھاڑیوں سے بھری ہوئی ایک تشتی دیکھی تو ملاح سے فرمایا: ''اس دیوار کے پیچھے ایک شخص ہے جو مجھے آل کرنا جا ہتا ہے۔''اس سے آپ کی مراد سرورِ کا کنات صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے اس

ھے۔۔ فیصلہ کرنے کے مدنی پھول ۔ ھے۔۔ ھے۔ فرمان كى طرف اشاره كرنا تهاكه "جسے مَنْصَبِ قضا برِ فائز كيا گيا گويا اسے بغير حجرى كوزي كرويا كيا-" (سنن ابي داود، كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء،الحديث: ٣٥٢٢، ج٣، ص١١م) إلى كلاح في أب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَكَيْه کی بات سن کرا ہے کوشتی میں جھاڑیوں کے نیچے چھپادیا۔ جب درباری سیائی نے کافی درگزرجانے کے بعد تلاش کیا تو آپ کہیں نظرنہ آئے تو وہ بقیہ نینوں حضرات کو ہی لے کر خلیفہ منصور کے پاس چلا گیا۔ حضرت سبِّدُ نامِسْعُ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَكنِه وربار ميں بَهْجِيِّت ہى خليفه سے يو چھنے لگے جناب آپ کے جانوروں کا کیا حال ہے؟ اور آپ کے خُدّام کیسے ہیں؟ آپ رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كَى اليمي بالتيس سن كران لوكول نے آپ كومجنول اور ديوانه بحصة ہوئے آپ کو بھی جانے دیا (کہ بیجب آداب مجلس سے بھی آگاہیں تو قاضی کیے بنیں كے)۔اب حضرت سپرُ ناامام اعظم عَكَيْدِ رَحمَةُ اللهِ الْأَكْرَم كَى بارى آئى تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَكَيْهِ نِے فرمایا: "میں کیڑے کا کاروبار کرتا ہوں اور کوفہ کے آشراف بھی اس بات پرراضی نہ ہوں گے کہ ان کا قاضی ایک کپڑے بیجنے والا ہو۔'اورایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا:''اگر مجھے قاضی بنایا گیا تو کوفہ کے لوگ مجھے مز دور کہیں گے۔'' رت سیّر ناشر یک رَحْمُهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَى بارى آئى تو آپ هِيْنَ كُشْ: مركزى مجلسِ شورى (وعوتِ اسلامی) الله اسلامی)

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَكَيْهِ فِي عَزِر بِينْ كَياكَم البين نسيان كامرض لافق ہے۔ تو خليفه نے كہا كهوه آپ كوايسے منغزيات وغيره كھلائے گا كه بيمرض ختم ہوجائے گا۔ پھرآپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَكَيْه نِے اپنی كمزوری وناتوانی كا ذكر كياتو خليفه نے كہا كه ہم اس كے خاتے کے لئے آپ کوروغن بادام سے تیار کردہ حلوہ جات کھلایا کریں گے۔ چنانچه، جب کوئی راهِ نجات نه پائی تو چاروونا چار راضی ہو کر فرمانے گئے: مجھے منصب قضامنظورتوہے مگراس سلسلے میں مکیں کسی کی پرواہ نہ کروں گاخواہ وہ آپ کا ورباری وقر بی ساتھی ہی ہو۔خلیفہ نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كی بير بات بھی مانتے ہوئے کہا مجھے منظور ہے: آپ کوئن حاصل ہوگا اگر فیصلہ میرے یا میری اولاد کے خلاف بھی ہواتو کرد بیجئے گا۔اس طرح آپ کومنصبِ قضا پر فائز کردیا كيا-ايك دن آپ رُحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَكنه مَسندِ فضا برتشريف فرما تصے كه خليفه كا ايك خاص غلام حاضر ہوا جس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا۔اس غلام نے اپنے مُقابِل سے آگے بڑھ کر ممتاز جگہ بیٹھنا جاہا تو حضرت سیّدُنا شریک دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فِي السِّے وَ انت ویا۔ تو وہ برہم ہو کر بولا: لگنا ہے آپ احمق بين \_ آپ رَحْمَدُ اللهِ تَعَالَ عَكنه نِ فرمايا: مين نے پہلے ہى تمہارے آقاسے كہا تھا مگروہ ہیں مانااور مجھے زبردستی قاضی بنادیا۔ چنانچہاں کے بعد آپ کواس منصب سے ہٹاویا گیا۔ (المناقب للکردری، ج ۱، ص ۲۰۳ تا ۵۰۲)

ھے۔۔ فیصلہ کرنے کے مدنی پھول ۔۔۔۔۔۔

### جان دیدی، منصب قضا قبول نه کیا

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 36 صفحات پر مشتل رسالے، 'اشکول کی برسات' صَفْحَه 27 برشخ طریقت، امیر المِسنّت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولانا ابو بلال محمد الیاس عطّار قادری ﴿ دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهِ فرماتِ بين: عباسى خليفه منصور نے امام اعظم رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه سے عرض کیا کہ آپ رَضِى الله تُعَالى عَنْه ميرى مملكت كے قَاضِی القُضاة (يعنى چيف جج) بن جائے۔فرمایا: میں اس عہدے کے قابل نہیں۔منصور بولا: آپ جھوٹ کہتے ہیں۔آپ رضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے فرمایا: اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا! حجوم الشخص قاضی بننے کے لائق ہی نہیں ہوتا۔خلیفہ منصور نے اس بات كو اپنی تو بین تصور كرتے ہوئے آپ رضى الله تعالى عنه كوجيل بجوا ديا۔ روزانہ آپ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰ عَنْه کے سرِ مبارک پروش کوڑے مارے جاتے جس سے خون سرِ اقدس سے بہد کر مخنوں تک آجاتا، اس طرح مجبور کیا جاتا رہا کہ قاضی بننے كيلئے حامى بھرليں مكرآب رضى الله تعالى عنه حكومتى عهده قبول كرنے كيلئے راضى گئے۔ لوگول کی ہمدردیاں امام اعظم رَضِیَاللّٰہُ تَعَالٰی عَنْه کے ساتھ تھیں۔ بالآخر سے زہر کا پیالہ پیش کیا گیا مگر آپ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه

زَ ہر کو پہچان گئے اور پینے سے انکار فرما دیا، اس پر آپ رضی اللهُ تَعَالیٰ عَنْه کو لِطا کر ز بروسی حکن میں زَہراُنڈیل دیا گیا۔زَہرنے جب اپنااٹر دکھاناشروع کیاتو آپ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بِارگاهِ خداوندى ميں سجده رَبز ہو گئے اور سجدے ہى كى حالت ميں مهادت السيرات السورات ص٨٨ تـــا ٩٢) ال وفت آپ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْه كَى عمر شريف 80 برس تقى \_ بغدادِ معلَّى ميں آپ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه كامزارِ فائض الانوار آج بھى مَر جُعِ خَلا كُق ہے۔ چر دیارِ بغداد میں بلا کر، مزار اپنا دکھا، جہال پر ہیں نور کی بارشیں چھما چھم ، امام اعظم ابو حنیفہ صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَى اللهُ تَعالى عَلى مُحَتَّد شکر رَنَجِیاں اور اُن کے نقصانات میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! بعض اوقات کچھ اسلامی بھائیوں کے مابین غلط فهمیوں وغیرہ کی بناپرشکر رنجیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور بات بڑھتے بڑھتے شدید عداوت تک پہنچ کر قطع تعلقی پرختم ہوتی ہے۔ پھرعیب جُوئی، غیبت، چغلی، غلط بیانی اور بُہتان تراشی کی گرم بازاری کے سبب نامهٔ اعمال کی سیاہی اوراً نا وضِد کی وجہ سے طرفین کی تاہی کا انظام ہونے لگتا ہے۔ یقیناً بیشیطان لعین کے کارنامے ہیں کہ بیمسلمانوں بالخصوص نیکی کی وعوت دینے والوں کو آپس میں لڑوا کرا پنے ع المنافي المن

ھی۔۔ فیصلہ کرنے کے مدنی پھول ۔۔۔۔ مقصدِ اصلی (مدنی کام) سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کے ان فِتنوں سے شاید ہی کوئی گھر،ادارہ یا تنظیم محفوظ ہو۔ چنانچہ، شیطان آپس میں لڑواتا ھے وعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 40 صفحات پر مشتل رساك، "ناجا قيول كاعلاج" صَفْحَه 5 تا 6 يرشخ طريقت، امير المِسنَّت، حضرت علامه مولانا ابو بلال محمد الباس عطّار قادرى دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه فرماتے ہیں: میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! یا در کھئے! شیطان مردودمسلمانوں میں بھوٹ ڈلوا تا الروا تا اور آل وغار تکری کروا تا ہے، نیز انہیں سکے پر آمادہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ بلکه بار ہاابیا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیک دل اسلامی بھائی بھے میں پڑ کران میں صلح کروا بھی دیے تب بھی طرح طرح کے وسوسے ڈال کر ، بھڑ کا تاہے۔ شیطان مکارونابکار کے وارسے خبر دارکرتے ہوئے پارہ 15 سورہ بنے اسرائیل کی 53 وی آیت کریممین ماراییارایروردگار عَدُّوَجَلَّ ارشاوفرماتا ہے: إنَّ الشَّيْطِنَ بَيْزُعُ بَيْنَهُمْ ترجمه كنز الايمان: : بِشُك شيطان (پ۵۱، بنی اسرائیل:۵۳) ان کے آپس میں فساوڈ التاہے۔ (ناچاقیوں کا علاج، ص۵ تا ۲) پیارے پیارے اسلامی بھائیو! جب اس طرح کی صور تحال پیدا ہوتی ہےتو المن المركزي المالي عن المركزي المحلس شوري (وعوت الملامي)

المال اس وفت لوگ عموماً کسی اہم فرد (خواہ وہ کسی گھریا قبیلے کا سربراہ ہویا کسی ادارے یا تنظیم کا برا ذمہ دار) کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھراس فر دکو فیصلہ کرنے کی اہم ذمہ واری اوا کرنا پڑتی ہے۔ بیر ذمہ داری اس وقت مزید براط جاتی ہے جب ایسا معاملہ کسی وینی تنظیم کے ذمہ دار کے ہاں پیش ہوتا ہے کہ اس سے اگر کوئی غلط فیصله سرز د ہوگیا تو طَرُفین میں سے دونوں یا ایک بدظن ہوکراس ذمہ دار .....اور حَمافت كَى رُفافتَ ہوئى توتنظيم ..... بلكه شُقاوَت كى نُحُوسَت بھى ساتھ ہوئى تو دىن سے دور ہوکر پھر سے گنا ہوں بھرے گندے ماحول میں پڑسکتا ہے۔ صَكْوَاعَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّى آداب فبيصله لہذا حَكُم (لینی فیصلہ کرنے والے) کیلئے نہایت ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کے لئے ضروری شرعی آ داب جانتا ہو،جنہیں پیشِ نظرر کھرانہائی حکمتِ عملی سے فیصلہ کرے۔ چنانچہ، ذیل میں فیصلہ کرنے کے کچھآ داب بیان کئے جاتے ہیں۔ ﴿1﴾ علمائے کرام کی خدمت میں حاضرهوں دواسلامی بھائیوں میں کسی قشم کا نزاع واقع ہوتو انہیں جا ہے کہ نزاع کا شرع حل تلاش كرنے كے لئے علمائے كرام رَحِمَهُ اللهُ السَّلام كى خدمت ميں حاضر 

ہے۔ فیصلہ کرنے کے مدنی پھول ۔۔ ہوں۔جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ترجمه كنز الايمان: اوراكراس مين وَكُوْمَادُولُ إِلَى الرَّسُولِ رسول اورا پنے ذی اختیار لوگوں کی طرف وَ إِلَّى أُولِي الْآمُرِمِنْهُمْ رجوع لاتے تو ضرور ان سے اُس کی لعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَثَرُّطُونَهُ حقیقت جان کیتے یہ جو بعد میں کاوش پیارے اسلامی بھائیو! معلوم ہوا کہ قرآن وسنت سے مسائل کاحل تلاش کرنا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جواس کے اہل ہیں۔ اور جب حل مل جائے توقیل وقال نه يجيئ بلكه سرتسليم مم كرد بحير - چنانچه، ارشادِ بارى تعالى ہے: والنَّمَا كَانَ قُولَ الْمُؤْمِنِ فِينَ إِذًا ترجمه كنز الايمان: مسلمانول كى دُعْوَالِكَالتُّهُورَ مُسُولِم لِيَحْكُمُ بات توبى ہے جب الله اوررسول كى بينهم أن يقولوا سبعنا وأطعنا طرف بلائه جائين كهرسول ان مين وأوليك هم المفلحون ١ فیصلہ فرمائے تو عرض کریں ہم نے سنا (پ۸۱، النور: ۱۵) اور حکم مانااوریمی لوگ مرادکو پہنچے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! جب قرآن کریم اور سنت رسول کریم سے جھکڑے كاحل مل جائے تو اسے مان لينا حقيقي مسلمان ہونے كى علامت ہے اور جولوگ قرآن وسنت کے فیصلول سے اِنحراف کرتے ہیں ان کے دلوں میں نفاق پایاجا تا ے کی ہے ۔ کی بیش کش: مرکزی مجلس شوری (وعوت اسلامی) کی سے سے سے کی ہے ۔ کی ہے ۔

المحالی اللہ کرنے کے مدنی کھول ہے۔۔ اللہ کا کھول ہے۔۔ ہے۔ چنانچہ ایسے ہی لوگوں کے ہارے میں ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے: وَ إِذَا دُعُو اللَّهِ وَمُسُولِهُ ترجمهٔ كنز الايمان: اورجب بلائح الله لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِينَ مِنْهُمُ الله الله اوراسكرسول كاطرف كرسول ان مُّعُرِضُونَ ﴿ وَإِنْ يَكُنُ لَهُمُ میں فیصلہ فرمائے توجیجی ان کا ایک فریق منہ الْحَقّ يَاتُو اللّهِ مِنْ عِندُن ﴿ أَفِي كَلِيرِجاتا ہے۔ اور اگرائی ڈکری ہو (الحق الْحَقّ يَاتُو اللّهِ مُنْ عِندُن ﴿ الْحِقْ الْحِقْ الْحَقْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّ فَكُوبِهِمْ صَّرَضَ أَمِر الْمِ تَاجُوا أَمْ مِي فِيلِهِ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفُ اللهُ عَلَيْهِم كيا عَدون مِن بيارى مِي الله عَلَيْهِم كيا الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم وَمَ سُولُهُ ﴿ بَلُ أُولَيِكَ هُمْ بِي ياية دُرت بِي كَهُ الله ورسول ان ير الظلمون ﴿ (پ١١، النور: ٢٨ تا ٥٠) ظلم كريس كے بلكہ وہ خود بى ظالم ہيں۔ يس كُفْرونِفاق كى تاريك واديول ميں بھٹلنے والے لوگ بھى پيندنہيں كرتے کہان کا فیصلہ قرآن وسنت کے مطابق کیاجائے۔کیونکہ انہیں بیفکر دامن گیرہوتی ہے کہ اگر قرآن وسنت کے مطابق فیصلہ ہوا تو یقیناً سے پر مبنی ہو گا اور حقیقت رو نہ 🛊 روش کی طرح عیاں ہوجائے گی اوراس طرح جھوٹ کا پردہ فاش ہونے سے ان کی جگ ہنسائی ہوگی۔ چنانچہ، صل د الافاضل، حضرتِ علا مه مولانا سیِّد محمد نعیمُ الدین مُرا د آبادی عَلَیْهِ رَحِمَهُ اللهِ الْهَادِی "خزائن العرفان" میں ان آباتِ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے عَلَیْهِ رَحِمَهُ اللهِ الْهَادِی "خزائن العرفان" میں ان آباتِ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے 

فرماتے ہیں کہ' کقارومنافقین بارہا تجرِ بہ کر چکے تھے اور انہیں کامل یقین تھا کہ سيّد عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْدِ وَالدِهِ وَسَلَّم كَا فيصله سرا سرح وعدل موتا ہے، اس لئے ان ميں جوسچا ہوتاوہ تو خواہش کرتا تھا کہ حضوراس کا فیصلہ فرما ئیں اور جوناحق پر ہوتاوہ جانتا تھا كەرسول اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالدِهِ وَسَلَّم كَى سِجَى عدالت سے وہ اپنى ناجائز مرادبين پاسكتاراس كئے وہ خضور كے فيصله سے ڈرتااور گھبرا تا تھا۔ شان نُزول: بشرناى ايك مُنافق تفاايك زمين كمعامله مين اسكا ایک یہودی سے جھٹڑا تھا یہودی جانتا تھا کہ اس معاملہ میں وہ سچاہے اور اس کو يقين تفاكه سيدعاكم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالبه وَسَلَّم حَن وعدل كا فيصله فرمات بين اس لئے اس نے خواہش کی کہ اس مقدے کا حضور عکیٰہ السَّلام سے فیصلہ کرایا جائے لیکن منافق بھی جانتا تھا کہ وہ باطل پر ہے اور سید عالم صَدَّاللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالبهِ وَسَدَّم عدل وانصاف میں کسی کی رُورِعایت نہیں فرماتے اس لئے وہ حضور کے فیصلہ پرتو راضی نہ ہوا اور کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کرانے پرمُصِر ہوا اور حضور کی نسبت کہنے لگا کہ وہ ہم پرظلم کریں گے۔اس پر بیآیت نازِل ہوئی۔ سركارِمد بينه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فَيصله نه ما فيح كا انجام: ا مام عليم تر مذى عَكَيْدِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَوِى نِهِ حضرت مُحول رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَكَيْه سے اب

المحالی اللہ کرنے کے مدنی پھول ہے۔۔ اللہ کرنے کے مدنی پھول ہے۔۔ اللہ قول نقل کیا ہے کہ دو بندوں کے درمیان ایک شے میں جھکڑا ہو گیا ان میں سے ایک مُنافِق اور دوسرامومن تھا۔مُنافِق کا دعویٰ تھا کہ بیہ شے اس کی ہے۔ چنانچہ، دونوں بارگاہِ نبوت میں حاضر ہوئے اور سارامعاملہ عرض کیا۔ جب سرکارِ ابد قرار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْدِ وَالدِهِ وَسَلَّم نِهِ حَق بات كا فيصله فرمات بوئے مومن كے حق ميں اور مُنَافِنَ كِي خُلاف فيصله فرما يا تووه فوراً بولا: "يارسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّم! ہم دونوں کواس بات کے فیصلے کے لئے سیّدُ نا ابو بمرصد بق کے پاس بھیج دیجئے۔" سركارِ مدينه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم نے ارشا وفر مایا: ''تھیک ہےتم وونوں ابو بکر کے پاس جلے جاؤ۔ 'جب انہوں نے حضرت سیّدُ نا ابو بکرصد بن رضی الله تعالی عنه كى خدمت ميں حاضر ہوكر سارى بات بتائى اور سرورِ كائنات صَكَّاللهُ تَعَالىٰ عَلَيْدِوَالِهِ وَسَدَّم كَ فَيْصِلْ سِي بَهِي آگاه كيا تو آپ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْه نے ارشا وفرمايا: " میں ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا اہل نہیں جو اللہ عزَّدَ مَلَ اور اس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ فَيْصِلْ سِي منه يجير ت بيل " بارگاهِ صديق سے مابوس ہوکر جب وہ منافق اپنے مومن ساتھی کے ساتھ واپس بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوا تو پھرعرض کی کہ انہیں حضرت سپیرُ ناعمر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰ عَنْه کے پاس بھیج وباجائے۔جبسر کارصگ الله تعالى عكيه واليه وَسَلَّم نے بياجازت بھی وے وی تومون نے عرض کی: 'يارسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم! كيا السِيضِ كساتھ سبِدُ نا

عُمرك باس جاؤل جوالله عَزَّوَجَلَّ اوراس كےرسول صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ فَيْصِلَى سِ انحراف كرنے والا ہے۔ " تو سركار صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّا وَفَر مايا: " تم اس كے ساتھ جاؤ۔' جب دونوں اميرُ المونين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا مُعاملہ بیان کیا تو آپ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْه نے ارشادفرمایا: "جانے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرنا جب تک کہ میں تمہارے پاس نه آجاؤں۔''اس کے بعد آپ رضی الله تُعَالیٰ عَنْه گھرجا کرا پنی تلوارا ٹھالائے اور والیس آکر فرمایا: '' اب دوبارہ اپنا مُعاملہ بیان کرو۔'' جب دونوں نے سارا مُعامله بيان كيا اور امير المونين عمر فاروق رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْه يرِخوب واضح ہو گيا كه مُنافَق اللّٰ عَزَّوَجَلَّاور اس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَ البِهِ وَسَلَّم کے فیصلے سے رُوكردانی كرر ہا ہے تو آپ رضِی الله تُعالیٰ عَنْه نے اپنی تلوار سے مُنافق كے سريراييا واركيا كه تلواراس كے جگرتك بيني گئى، پھرارشاد فرمایا: ''جو الله عَزَّوَجَلَّ اوراس كے رسول صلّى الله تعالى عَلَيْدِ وَالدِهِ وَسَلَّم كَا فيصله نه مانے ميں اس كا فيصله الله طرح كرتا ہوں۔''ادھر جبرائیل امین عکیه السَّلام فوراً بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض كى: "يا رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَهَ لَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم! عُمْرِنَ ايك شخص كُول كرويا ب كيونكه الله عَرَى زبان عصص وباطل كورميان فرق كرانا جابتا تفاء يمي وجهب كم آب رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْه كوفاروق كهاجانے لگا۔ (نــوادر الاصول في

ھے۔۔ فیصلہ کرنے کے مدنی پھول ۔۔۔۔۔۔

#3-#- T. -#--#--#--#

احادیث الرسول، الاصل الثالث والاربعون، فی تسلیم الحق و سر مصافحته لعمر رضی الله تعالی عنه، الحدیث:۲۲۸، ج۱، ص۲۷۱)

الله عَنْوَبَهُ مَیس اطاعت وفرما نبرداری کی توفیق عنایت فرمائے کہ جب بھی کوئی نزاع پیدا ہوتو ہم اسے قرآن وسنت کے شنہری اصولوں کے مطابق حل کوئی نزاع پیدا ہوتو ہم اسے قرآن وسنت کے شنہری اصولوں کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں۔ نیزاللہ عَنْوَبَا ہمیں ہمیشہ منافقین و کفار جیسے طرزِ عمل

مع فوظ فرمائے۔ (امین بجاہ النبی الامین صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم)

صَلُوٰاعَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّى وَ الْمُلَّا هُو وهي فيبصله كريے ﴿2﴾ جو اهل هو وهي فيبصله كريے

اگردواسلامی بھائیوں کے درمیان کسی بات پرشد پد اِختِلاف بیدا ہوجائے اور انہیں اس کا کوئی حل نظر نہ آتا ہوتو وہ کسی ایسے ذمہ دار اسلامی بھائی کی خدمت میں حاضر ہوں جوان کے درمیان فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ چنانچے،

جس اسلامی بھائی کی خدمت میں فریقین حاضر ہوں ، اگر صرف وہی اس جھگڑ ہے کا فیصلہ کرسکتا ہواور کسی دوسر ہے میں صلاحیت ہی نہ ہو کہ انصاف کر ہے تو اس صورت میں اُس اسلامی بھائی پر واجب ہے کہ وہ ان کے اختلاف کوختم کر دے۔ اور اگر کوئی دوسر ااسلامی بھائی بھی اس قابل ہو گریہ زیادہ صلاحیت رکھتا ہے تو اب اس کو قبول کر لینامستحب ہے اور اگر دوسر ہے بھی اسی قابلیت کے ہیں تو

المان المارنے کے مدنی مجول میں۔ اللہ کو اللہ کا اللہ ک اِ خوتیار ہے قبول کرے بانہ کرے اور اگریہ صلاحیت رکھتا ہے مگر دوسرااس سے بہتر ہے تواس کو قبول کرنا مکروہ ہے اور پیمض اگر خود جانتا ہے کہ بیمام مجھ سے انجام نہ بإسكاً أنو قبول كرنا حرام م- (الفتاوى الهندية، كتاب أدب القاضى،الباب الثاني في الدخول في القضاء، ج٣، ص ١ ١ ٣ مفهوماً) میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! جوابینا ندر حق بات کا فیصلہ کرنے کی اَ ہکیت نہ یا تا ہو تووہ فریقین سے عرض کردے کہ وہ اس معاملہ کو کسی اُنگل (بڑے ذمہ دار) کے پاس لے جائیں اور اس صورت میں عزت ومرتبہ کے زعم میں خود کو بطورِ حکم پیش کر کے ہرگز ہلاکت میں نہ پڑے اور نہ ہی ول میں الی طلب وتمنا رکھے کہ بیمعاملہ ہمارے اندازے سے جمیں بڑھ کرنزاکت کا حامل اور احتیاط کا تقاضا کرنے والا ہے۔ چنانچہ، حضرت ابو ہر رہے دخِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْه سے مروى ہے كه سركارِ والا تَبار، ہم بے كسول كے مددگار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشا دفر مایا: ''جولوگول كے درميان قاضی بنایا گیا گویا بغیر جھری کے ذبح کردیا گیا۔" (سنن ابسی داود، کت الأقضية، باب في طلب القضاء،الحديث: ٣٥٤٢، ج٣،ص١١) مَفْتِرشهبر، حكيمُ الامت مفتى احمد بإرخان عَكنْهِ دَحْمَةُ الْحَنَّان اس حديثِ بإك کی شرح میں فرماتے ہیں کہ چھری سے ذبح کردینے میں جان آسانی سے اور جلد نکل جاتی ہے، بغیر جھری مارنے میں جیسے گلا گھونٹ کر، ڈبوکر، جلا کر، کھانا یانی بند

كركے، ان ميں جان برطى مصيبت سے اور بہت دير ميں نكلتی ہے۔ ايسا قاضى بدن میں موٹا ہوجا تاہے مگر دین اس طرح برباد کر لیتاہے کہ اس کی سزاد نیامیں بھی یا تا ہے اور آخرت میں بھی بہت دراز ، کیونکہ ایسا قاضی ظلم ، رشوت ، حق تلفی وغیرہ ضرور کرتاہے جس سے دنیااس پرلعنت کرتی ہے اللہ، رسول ناراض ہیں، فرعون، حجاج يزيدوغيره كى مثاليل،موجود ہيں،اس حديث كى بنا پرحضرت امام ابوحنيفه رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْه نے جیل میں جان دینا قبول فرمالیا مگر قضا قبول نه فرمائی۔ (مراة شرح المشكاة، كتاب الاقضية، الفصل الثاني، ج۵، ص٧٧) کوئی اسلامی بھائی جان بوجھ کر ایبا کام کیوں کرے گا کہ بغیر چھری سے ذِنَح كرنے كى طرح بظاہرتو عافيت ميں اور جاہ وعظمت والا ہومگر باطنی طور پر ہلاکت وبربادی اس کامقدر بن جائے۔ ﴿3﴾ حکم بننے کی خواهش نهیں کرنا چاھئے اگرکوئی اسلامی بھائی خوداس خواہش کا اظہار کرے کہ اسے حکم (یعنی فیصلہ كرنے والا) بناديا جائے تو ايسا ہر كزنه كيا جائے۔ چنانچہ، حضرت سيِّدُ نا ابوموسىٰ أَشْعَرِى رَضِىَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْه ہے مروی ہے کہ میں اور میری قوم کے دو تھن بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے، ان میں سے ایک نے عرض کی:

" يا رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم! مجھے امير (لوگوں كے معاملات كى د كيھ بھال کرنے والا) بناد بیجئے۔ 'اور دوسرے نے بھی بھی عرض کی تو آپ صَلَّی اللهُ تَعَالی عَكَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا: "بهم أس كووالى نبيس بناتے جواس كاسوال كرے اور نهأس كوجواس كى حرص كرے۔ "(صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة،الحديث: ٩ ١ ١ ١، ج ١، ص ٢٥١) ذمهدارى ما تك كرين كي صورت: بیارے بیارے اسلامی بھائیو! کوشش کی جائے کہ ذمہ داری ما نگ کرنہ لی جائے، اگر چہ ایسا کرنا جائز ہے جبکہ اہلیت ہواور اس جبیبا کوئی نہ ہوجیسا کہ حضرت سید نا بوسف عکیه الصَّلوة والسَّلام کمنعلِق مروی ہے کہ انہوں نے ذمہ دارى ما تك كرلى هى \_ چنانچه، سورہ بوسف میں ہے: قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَا يِنِ ترجمة كنز الايمان: يوسف نے كها الْاَرْسُ فِي الْآي حَفِيظُ عَلِيمٌ ٥٠ مجھےزمین کے خزانوں پر کردے بیشک (پ ۱۳ ا، يوسف: ۵۵) مين حفاظت والاعلم والا مول\_ صدر الافساضل، حضرت علامه مولانا سير محرنعيم الدين مرادآبادي عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْهَادِي " خزائنُ العرفان " ميں اس آيتِ مباركه كى تفسير ميں فرماتے اللهِ عَلَيْهِ رَحِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ 

ع المال الم ہیں کہ ' احادیث میں طلب إمارت کی ممانعت آئی ہے، اس کے بیمعنی ہیں کہ جب مُلک میں اہل موجود ہوں اور اقامتِ اُحکام الٰہی کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نه ہواس وفت إمارت طلب كرنا مكروہ ہے كيكن جب ايك ہى شخص اہل ہوتو اس كواحكام الهيدكى اقامت كے لئے إمارت طلب كرنا جائز بلكہ واجب ہے اور حضرت يوسف عَكَيْدِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام السي حال مين تق آب رسول تقى، امّت كے مصالح کے عالم تھے، پیجانتے تھے کہ قحط شدید ہونے والا ہے جس میں خُلق کو 🏶 راحت وآسائش پہنچانے کی بہی سبیل ہے کہ عنانِ حکومت کوآپ اپنے ہاتھ میں لين اس كئة بي فرمائي " پس جواسلامی بھائی اچھی طرح کسی معاملے کی نزاکت وحقیقت سے آگاہ ہونہاس نے پہلے بھی کوئی ایسا کام کیا ہوتواس سے غلطی کا امکان ہوتا ہے اوراگروہ اسلامی بھائی اس معاملے کوخوش اسلوبی سے پایئر محمیل تک پہنچانے کی صلاحیت ر کھتا ہوتوا سے ذمہ دار بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ، حضرت سیّدُ نا ابو ہریرہ رضی اللهُ تَعَالیٰ عَنْه سے مروی ہے کہ تا جدارِ رِسالت، باہمی امور کا فیصلہ کرنے کا عہدہ مانگا یہاں تک کہ اسے پالیا پھراس کا عدل اُس کے ظلم پرغالب رہا (بعنی عدل نے ظلم کرنے سے روکا) تو اُس کے لیے جنت ہے اور

ھے۔۔۔ فیصلہ کرنے کے مدنی بھول ۔۔۔۔۔ ہے۔۔۔۔۔ جس كاظلم عدل برغالب آيا أس كے ليج بنم ہے۔ "(سنن ابي داود، كتاب الأقضية، باب في القاضى يخطئ، الحديث: ٣٥٤٥، ج٣، ص١٨ ٢٥) و مدوارى ما تك كرين كا نقضان: میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! ذمہ داری مانگ کرنہ لی جائے، اگر مانگ کر ذمہ وارى لى جائے تو بعض اوقات الله عَزَّدَ جَلَّ كى رحمت شاملِ حال نہيں رہتی اور اگر بن ما نے مل جائے تواللہ عَزْدَجَلُ کی رحمت ونصرت بھی شاملِ حال رہتی ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ حضرت سیّدُ ناعبدالرحمٰن بن سمرہ رَضِیَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْه ہے سے سرورِ دو جهال، رحمت عالميال صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسُلَّم نِي ارشاد فرمايا: المع عبدالرحمن! امارت نه مانگو کیونکه اگروه تنهارے مانگنے پرتمہیں دی گئی توخمہیں بھی اس کے سپر د كرديا جائے گا اور اگر بن مائے دى گئى تو اس پرتمہارى مدد بھى كى جائے گى۔" (صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب من سأل الإمارة وكل اليها، الحديث: ٢١ ٢١ ٢١ م، ص ٢٥٦) دوفرشتول کی مدد: میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو!اللہ عَزَّدَجُلَّ کی بیمددان دوفرِشنوں کے ذریعے ہوتی ہے جو درست فیصلہ کرنے میں حکم کوئن پر ثابت قدم رکھتے ہیں۔ چنانچہ، حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سِيم وى ہے كه رسولِ كريم

منگالله تکال عکنیه و البه و سکته نے ارشاد فر مایا: "جب قاضی عدالت میں بیٹھتا ہے تو دو فی منگال عکنیه و البه و سکته نے ارشاد فر مایا: "جب قاضی عدالت میں بیٹھتا ہے تو دو فی فی شخصے است کھیک بات سیحھنے کی فی فرشتے اتر تے ہیں اور اس کی رائے کو درست رکھتے ہیں، اسے ٹھیک بات سیحھنے کی تو فیق دیتے ہیں اور اسے سیح راستہ بھھاتے ہیں جب تک کمت سے منہ نموڑ ہے اور جہال اس نے حق سے منہ موڑ افر شتول نے بھی اسے چھوڑ ااور آسمان پر پرواز فی کرگئے۔ (السنن الکبری، کتاب آداب القاضی، باب فضل من ابتلی بشئ من الاعمال، الحدیث: ۲۱ ۲۱، جنا، صنا ۱۵)

# فاروق اعظم كے مددگارفر شيخ:

حضرت سیّد نا سعید ابن میتب دخهٔ الله تعال علینه سے مروی ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی امیر المونین حضرت سیّد ناعمر فاروق دخوی الله تعالی عنه کی خدمت میں ایک مقدمہ لے کرحاضر ہوئے تو آپ دخوی الله تعالی عنه نے یہودی کو حق پر دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ اس پر اُس یہودی نے آپ دخوی الله تعالی عنه سے عرض کی: '' الله کی قسم! یقیناً آپ نے حق فیصلہ فرما یا ہے۔'' امیر المونین سیّد ناعمر فاروق دخوی الله تعالی عنه نے اسے دُر ہ مار کر دریافت فرمایا: '' خجے کسے معلوم ہوا؟'' یہودی نے عرض کی: '' الله کی قسم! ہم توریت میں پاتے ہیں کہ ایسا کوئی قاضی نہیں جوحق کے مطابق فیصلہ کرے مگر ایک فرشتہ اس وقت کے دائیں طرف ہوتا ہے اور ایک فرشتہ بائیں طرف۔ یہ دونوں فرشتے اس وقت

المجالی ہے۔ اسے راہ راست سرر کھتے ہیں اور حق کی تو فیق دیتے ہیں جب تک کہوہ حق سر

تك اسے راور است پرر كھتے ہيں اور حق كى توفيق ديتے ہيں جب تك كه وہ حق پر قائم رہتا ہے اور جب حق كوچھوڑ ديتا ہے تو وہ دونوں اسے چھوڑ كر آسان پر چلے جاتے ہيں۔ (مشكاة المصابيح، كتاب الامارة والقضاء، الفصل الثالث، الحديث: ٣٨٨، ص٣٨، ص٣٨)

# صَّلُوٰاعَلَى الْحَبِينِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّى صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَتَّى هِذِي صَلَّى كَرا ديجئے هِ 4﴾ فريقين هيں صلح كرا ديجئے

پیارے اسلامی بھائیو! اگر بھی دو اسلامی بھائیوں کے درمیان کسی معاملہ میں اختلاف بیدا ہو جائے تو کسی فر متہ دار اسلامی بھائی کو کوشش کرنی چاہئے کہ فریقین آبیں میں باہمی بات چیت کے ذریعے کسی سُود مند نتیجہ پر پہنچ کر صلح کر لیس۔ چنانچے،ارشا دِباری تعالیٰ ہے:

الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّهَا ساتھ ان میں اصلاح کردو اور عدل کرو الْمُؤْمِنُونَ إِخُونًا فَاصْلِحُوا بَيْنَ بِشَكَ عدل والله كو بيارے بيل۔ أَخُويُكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ مسلمان مسلمان بھائی ہیں تو اسنے دو تو حدون (پ۲۱، الحجرات: ۹ تا ۱۰) بهائيول مين سلح كرواور الله سے وروكم يررحمت ہو۔ صدر الافساض لى مضرت علامه مولانا سير محرفيم الدين مرادآبادي عَكَيْهِ رَحِهُ اللهِ الْهَادِي '' خزائنُ العرفان '' ميں ان آياتِ مباركه كى تفسير كرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وراز گوش برسوار تشريف لے جاتے تھے، انصار کی مجلس برگزر ہوا، وہاں تھوڑ اساتو قنف فرمایا، اس جگہ دراز گوش نے پیشاب کیا تواب ن اُبسی نے ناک بندکر لی حضرت عبداللہ بن رواحہ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْه نِے فرمایا کہ خضور کے دراز گوش کا ببیثاب تیرے مشک سے بہتر خوشبور کھتا ہے، حضور تو تشریف لے گئے، ان دونوں میں بات بڑھ گئے اور ان دونوں کی قومیں آپس میں لڑ گئیں اور ہاتھا پائی تک نوبت بینجی تو سیّد عالم

مَنَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ والْبِسِ تَشْرِيفِ لائے اور ان میں سلح کرا دی۔ اس معاملہ میں سی میڈ میں سے معاملہ میں سی بیآ بیت نازل ہوئی۔ (خزائن العرفان، پ۲۲، الحجرات، تحت الایة: ۹) میں بیآ بیت نازل ہوئی ۔ (خزائن العرفان، پ۵ کا الحجرات، تحت الایة: ۹) میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اس سے معلوم ہوا کہ اگر دواسلامی بھائیوں میں کسی

مسكه براختلاف ببيرا ہوجائے توان میں صُلّح كرا دینا میٹھے میٹھے مدینے والے مصطفیٰ كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم كَى سنت مباركه ہے۔ اور سبھی جان سجتے كه صلح لرانا صرف ہمارے پیارے آ فاصَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْدِوَ الدِوسَلَّم كَى ہى سنت نہيں بلكه ہمارے پیارے ربّ عَزَّوَجَلّ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ، الله عَزْوَجَلُ صُلح كروائے كا: وعوتِ اسلامی کے اشاعتی اوارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 40 صفحات پر مشتمل رسالے، 'ناچا قیول کاعلاج ''صَفْحَه 30 تا 32 پرشِخ طریقت، امیر المِسنّت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولانا ابو بلال محمر الیاس عطّار قادری دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهِ فرمات بين: حضرت سيِّدُ نا السّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه فرمات بين ا يك روز سركار دوعالم، نورِمُ جسم، شاهِ بن آدم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالبهِ وَسَلَّم تَشْرِيف فرما تضے۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي تَنْبَسَم فرما يا۔ حضرت سيِدُ ناعمر فاروق اعظم رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه نِهِ وَعُرض كَى: "يسا رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم! آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم يرميرك مال باب قربان! آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي كُن كُن لِيَ تَبْهِم فرمايا؟ "ارشا وفرمايا: "ميرے دوامتى الله عَذَّوَجَلَّ كى بارگاه ميں دوزانو كريڙيں كے، ايك عرض كرے گا: "بيا الله عَزُوَجَلَّ! إِس سے ميراإنصاف دلاكه إس نے مجھ برطلم كيا تھا۔ 'الله عَذْوَجُلَّ مُدَّعِى (يعنى دعوىٰ كرنے

والے) سے فرمائے گا: ''اب بیہ بے چارہ (لینی جس پردعویٰ کیا گیاہےوہ) کیا کرے اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں۔"مظلوم (مُددَّعِی)عرض کرے گا:"میرے گناہ اس کے ذِمنے ڈالدے۔'' إتنا ارشاد فرما کرسرورِ کا ئنات، شاہِ موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم رو برا سے فرمایا: "وه ون بہت عظیم ون ہوگا۔ کیونکہ اس وفت (لینی بروزِ قِیامت) ہرایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو۔الله عَزْدَجَلَ مظلوم سے فرمائے گا: "دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟" وہ عرض كرے گا:'' اے پرورد گار عَزَّوَجَلًا! میں اپنے سامنے سونے کے بڑے شہراور بڑے برا ہے محلات ویکھر ہا ہوں جومونیوں سے آراستہ ہیں۔ بیشہراور عمدہ محلات کس بیغیریاصدیق یاشهیدکے لئے ہیں؟ "الله عَزْدَجَلُ فرمائے گا:" بیاس کے لئے ہیں جوان کی قیمت ادا کر ہے۔''بندہ عرض کر ہے گا:'' ان کی قیمت کون ادا کرسکتا ہے؟"الله عَزْوَجَلَ فرمائے گا:"تو ادا كرسكتا ہے۔" وہ عرض كرے گا:"وہ كس طرح؟ "الله عَزْوَجُلُ فرمائے گا:"اس طرح كه تواييخ بھائى كے حقوق معاف كر وے۔ ''بندہ عرض کرے گا:''یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں نے سب حقوق معاف کئے۔'' الله عَزَّدَ جَلَّ فرمائے گا: "اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑواور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔' پھر سرکارِ نامدار، دو عالم کے مالک ومختار، شہنشاہِ ابرار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي فَرِما يا: "الله عَزَّوَجَلَّ سے ورو اور مخلوق میں صلح کرواؤ کیونکہ

ھے۔ فیملہ کرنے کے مدنی پھول ہے۔ الله عَزْدَجُلَّ بهمي بروزِ قِيامت مسلمانوں ميں صلح كروائے گا۔" (المستدرك، الحديث: ۸۷۵۸، ج۵، ص ۹۵) میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! حدیث مذکورمسلمانوں کے درمیان سلح کروانے کی سنت الهميه اورسلح كى ترغيب دلانے كى سنت مصطفوبه كى مقدس ومشكبار خوشبوؤں سے مہک رہی ہے۔اللہ عَزَّدَجُلَ کرے ہم بھی اس سنت خوشبودار سے اپنے ظاہر وباطن کومُعَظرومُعَنبر کرکے اسلامی بھائیوں میں بھائی جارگی کی بھر پورسعی کریں اور 🦃 ا بينے ماحول كو سلح وخير كى خوشبوؤں سے مهكتا گلزار بلكه مدینے كا باغ سدا بہار بنا صُلُح خوب اور بهترے: ہمارے بیارے الله عَزَّوَجَلَّ نے کے کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاوفر مایا ہے: وَالصَّلَحُ خَيْرً وَ أَحْضَرَتِ ترجمه كنز الايمان: اور المحوب، الر منفس الشح (پ۵، النساء:۱۲۸) اورول لا کے بھندے میں ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! بعض اوقات فریقین کے یزناع کوختم کر کے صلح کروانا بہت زیادہ سودمند ہوتا ہے۔ کیونکہ فریقین میں سے ایک کے تن میں فیصلہ ہوجانے کی صورت میں دوسرے کے دل میں عداوت وکینہ اور بغض وحسد وغیرہ جيسى بيارياں جڑ پکڑليتی ہیں۔جن کاازاله آسانی سے ممکن نہیں ہوتا۔ چنانجيه،

اميرُ المونين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروق رَضِىَ اللّهُ تَعَالىٰ عَنْهُ فرما ياكرتے كه فريقينِ مقدمه كوواپس كردوتا كهوه آپس ميں صلح كرليل كيونكه معامله كا فيصله كر ينالوگول كولول مين نفرت بيداكرتا ب-" (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلح، باب ماجاء في التحلل...إلخ، الحديث: • ١٣٢١، ج٢، ص ٩ • ١) میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! مُشنتبہ اُمور میں قاضی کے لئے مناسب سے کہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرے بلکہ ایک دومر تنبہ فریقین کوواپس لوٹا دے تا کہوہ 🖣 خوب غور وفکر کر کے آپس میں صلح کر کیں کیونکہ کے سے آپس میں پیار و محبت کی فضا قائم رہتی ہے اور دلوں میں بغض و کینہ کی کیفیت پیدائہیں ہوتی اور اگر فریقین صلح پرراضی نہ ہوں تو قاضی کو جا ہے کہ فن کے موافق فیصلہ کردے۔ (المبسوط للسرخسي، كتاب الصلح، ج٠١، ص١٣٨ ملتقطاً) ميال بيوى على صُلْح كراد يحيّز: میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!اگرایسی ناجاتی زوجین میں پیدا ہوکہ جس کاحل وہ و ایس میں طےنہ کرسکیں تو مرد کوطلاق میں جلد بازی سے کام لینا چاہئے نہ عورت کو خلع میں۔اورانہیں کوشش کرنی جا ہے کہ جھڑے کے حل کے لئے کورٹ کچنری جانا پڑے نہ کسی عام مجلس میں۔ بلکہ اپنے عزیز وا قارب میں سے ایسے دوافراد کا انتخاب کریں کہ جونٹر بعت کی سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہوں اور ان کے جھکڑے کو

ھیں کھول ہے۔ فیصلہ کرنے کے مدنی پھول ہے۔ خوش اسلوبی سے طل کر کے ان کے درمیان سلح کرادیں۔ چنانچہ، ارشادِ باری تعالی ہے: وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا ترجمهٔ كنز الايمان: اوراكرتم كو ميال بي حَكَمُ المِنْ أَهْلِهُ وَحَكَمُ المِنْ لِي كَ جَمَّرُكَ كَا خُوف موتو ايك بَنْ مرد أَهْلِهَا وَأَنْ يَيْرِيْدُا إَصْلاَحًا والول كَاطرف سي بيجواورايك بنج عورت قیوقی الله کینیه الون الله کان والون کی طرف سے یہ دونوں اگر صلح عَلِيبًاخَبِيرًا كرانا جابي گے تو الله ان ميں ميل كرو بے (پ۵، النساء:۵۳) گابیک الله جانے والا خروارے۔ مُفسّرِ شهير، حكيمُ الامت مفتى احمد بإرخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَبَّان تَفسير نورُ العرفان میں اس آبیتِ مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ شوہراور بیوی میں سلح کرادینا بہترین عبادت ہے۔ایسے ہی مسلمانوں میں سلح کرانا بہت ا جها - (نور العرفان، پ۵، النساء: ۳۵) نفلى صلوة وخيرات سے اصل كام: وعوتِ اسلامی کے اشاعتی اوارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 40 صفحات پر مشتل رسالے، 'ناجا قیول کاعلاج ''صَفَحَه 35 تا37 پرشخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولانا ابو بلال محمد الباس عطار قادری

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهِ فرمات بين بين عليه مينه اسلامي بهائيو! يقيناً إصلاح بَيْنَ النَّاس ( یعنی لوگوں کے درمیان سلح کرانے کے حکم ) کے مطابق عمل کرنا ایک انتہائی عظیم مدنی کام ہے۔اس سے اللہ عَزَّدَ جَلَّ اتنا خوش ہوتا ہے کہ نقلی نماز، روز ہے اور صَدَقه دینے سے بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ، تضرت سيّدُ نا ابودرواء رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه عِيم وى هے كه إمام النّبين و المُمرُ سَلين، سيّدُ المُمرشِدِينَ وَالصّلِحِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي (صحاب كرام عَكَيْهِمُ الرِّضُوَان ہے) ارشا وفر مایا: '' كیاتمہیں نماز، روز ہے اور صدقہ وینے سے افضل كام كى خبرنه دول؟" صحابة كرام دِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَكَيْهِمْ أَجْمَعِيْن نِے عرض كى: " كيول نهيل (المالله عَزَّوَجَلَّ كرسول صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ) ـ "فرمايا: "وه کام سلح کروادیناہے اور فسادیھیلانا تو (دین کو)مونڈنے والا (کام)ہے۔'' (مسند احمد بن حنبل، الحديث: ٢٧٥٥٨، ج٠١، ص٢٢٣) ا جھااسلامی بھائی کون؟ دیکھا آپ نے؟ اسلامی بھائیوں میں صلح کروا دینا کیسا فضیلت وعظمت والا کام ہے۔تو وہ کتنا اچھااور بھلا اسلامی بھائی ہے جوایئے چھوٹوں پر شفقت اور ا پینے بروں کی عزت ،ہم مُشرَ ب دوستوں کی مُرُ وّت وحُرمت اور تمام اسلامی بھائیوں کی بھلائی اور خیرخواہی کے طرزِ عمل کو اختیار کرتے ہوئے اپنے پاکیزہ

کردار اور نیک گفتار سے مسلمانوں میں سے شروفساد کوختم کرنے کیلئے ہمیشہ صلح کی ایک عجیب حکایت حضرت ابو ہر رہرہ رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب، دانائے غُيوب، مُنزَّ وْعُن الْعُيوب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كا فرمانِ تصبحت نشان ہے كہ ایک شخص نے زمین خریدی تواسے زمین میں سے سونے سے بھرا ہواایک گھڑا ملا۔ وہ زمین بیجنے والے تھخص کے پاس گیا اور بولا کہ بیسونا اس کا ہے کیونکہ اس نے تو صرف زمین خریدی تقی سونانہیں۔ تو زمین بیچنے والے نے جواب دیا کہ بیسونااب میرانبیں کیونکہ میں نے زمین اور جو کچھاس میں تھاسب کچھڑ جے دیا تھا۔ جب دونوں سونار کھنے پرآمادہ نہ ہوئے تو انہوں نے ایک شخص کواینے اس عجیب جھکڑے کا فیصلہ كرنے كے لئے ثالث بنايا، اس نے ان دونوں سے پوچھا: كياتمہارى كوئى اولاد

ہے؟ ایک بولا میراایک لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا میری ایک بیٹی ہے۔ تو ثالث

نے کہا تمہارے جھکڑے کاحل میہ ہے کہتم دونوں اپنے بچوں کی ایک دوسرے سے

شادی کردواور بیساراسوناان دونول کودے دو۔ (صحیح مسا

استحباب اصلاح الحاكم بين الخصمين، الحديث: ١ ٢٢ ١، ص٥٩)

صلى الله تعالى على مُحبّ

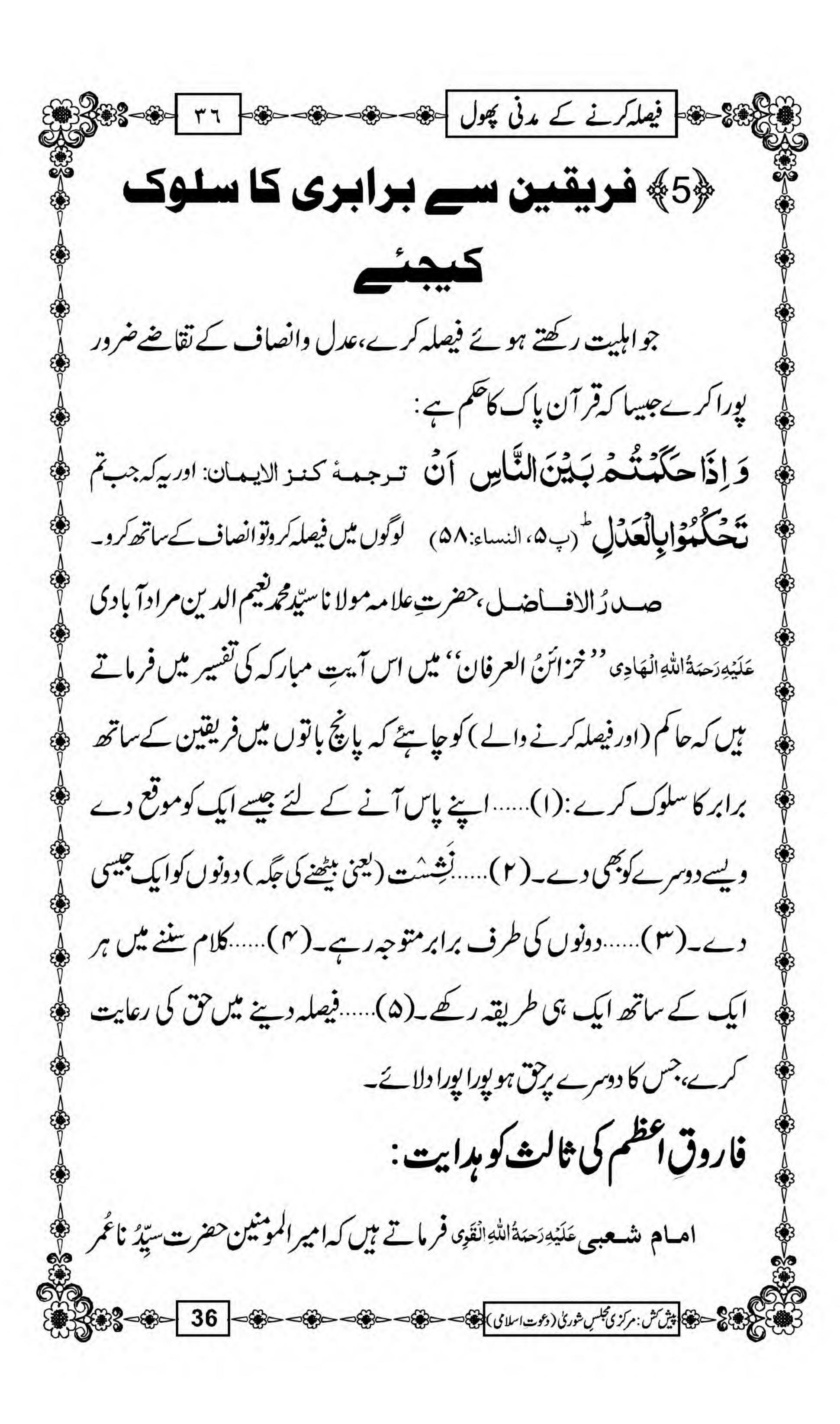

ھی۔۔ فیصلہ کرنے کے مدنی پھول ہے۔۔ کھی اور حضرت سیّدُ نا الى بن كعب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا كے درمیان کسی معاملہ میں شکر رَجی تقى \_اميرُ المونين حضرت سيِّدُ ناعمر رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْه نے مشورہ فرمایا كەسى كو ثالث مُقَرِّر كَرِ لِينَةِ بِينِ \_ چِنانچِه، دونول حضرت سبِّدُ نا زيد بن ثابت رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْه كو ثالث مقرر کرنے پر رضامند ہوکران کے پاس ان کے گھر تشریف لائے۔جب امیر المومنین سیدُ ناعمر رضِی الله تعالی عنه نے ان سے فرمایا کہ ہم آپ کے پاس اس كے آئے ہيں كرآب ہم ميں فيصله كرويں ـسيدُ نا زيد بن ثابت رضي اللهُ تعالىٰ عنه كى خدمت ميں عموماً ايساجومعامله بھى پيش ہوتاوہ اپنے گھر ميں ہى اس كا فيصله فرمايا كرتے۔ چنانچە، جب دونول حضرات سپِدُ نازىد بن ثابت رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْه كے گھر میں داخل ہوئے تو آپ رضی الله تعالی عند نے اپنی مخصوص نشست سے ہے کرعرض كى: امير المومنين بيهال تشريف لايئے ـ تو امير المومنين حضرت عمر رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْه نے ارشادفر مایا: "بیتمہارا پہلاظلم ہے جوتم نے فیصلہ میں کیا ہے۔ میں اپنے فریق کے ساتھ بیٹھوں گا۔ چنانچہ، دونوں حضرات حضرت زید رضی الله تعالی عنه کے سامنے بیٹھ گئے اور ساری صورت حال بیان کر دی تو انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا کہ ابی بن کعب کوحق حاصل ہے کہ وہ امیر المومنین سے تسم لیں اور اگر چاہیں تو معاف کر دیں مگر حضرت عمر دینے کالله تعالیٰ عند نے تسم کھالی اور پھر سبّیدُ نا زید بن ثابت رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے متم لی کہ وہ اس وفت تک کسی جھکڑے کا فیصلہ نہ

چھیں۔۔ فیصلہ کرنے کے مدنی پھول ہے۔۔ کی کریں گے جب تک کہاُن کے نزدیک حضرت عمر اور دوسرامسلمان برابر نہ ہو جائے۔ لینی جو محض مدعی اور مدعی علیہ میں اس قسم کی تفریق کرے وہ فیصلہ کا اہل تهيل \_ (تاريخ مدينة دمشق، الرقم ٢٢٣١ زيد بن ثابت، ج١٩، ص ١٩٩) ﴿6﴾ هرفريق كى بات توجه سے سنئے آ داب فیصلہ میں سے ریجھی ہے کہ فریقین میں سے جس طرح ایک کی بات سنی جائے تواسی طرح بر می توجہ سے دوسرے کی بات بھی سنی جائے۔ چنانچہ، اميرُ المومنين حضرت سبِّدُ ناعليُّ المرتضى كَنَّ مَراللهُ تَعَالىٰ وَجُهَهُ الْكَرِيْمِ فرماتِ بين كه مجھے حضور نبي رحمت ، شفيع أمت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّم نے يمن كى طرف قاضى بناكر بهيجا، نومين نے عرض كى: يـــارسول الله صَلَّى الله وَالِه وَسَلَّم! آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں مگر میں کم عمر ہوں اور مجھے فیصلہ کرنے کاعلم بھی نہیں ہے۔ (لہذا اس امر میں میری إعانت بھی فرمائيے!) تو سرکارِ مدینه، قرارِ قلب وسینه الله عَدَّوَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي ارشا وفر ما يا: "الله عَزَّوَجَلَّ تمهار ول كومدايت و ي گااور تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا۔ (دھیان رکھنا کہ) جب فریقین تمہارے سامنے بیٹھ جائیں تواس وفت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ دونوں کی باتیں نہ سُن لو۔ کہ بیطریقہ کارتمہارے لئے فیصلہ کوواضح کردیے گا۔" امير المومنين حضرت سيّدُ ناعلى المرتضى كَنَّهَ اللّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَرِيْم

كهاس كے بعد بھی مجھے کسی فیصلہ میں ترقر دنہ ہوا۔ (ابو داود، كتاب القضاء، باب كيف القضاء، الحديث: ٣٥٨٢، ج٣،ص٢٣) ﴿7﴾ فیصله میں جلدبازی نه کیجئے آ داب فیصله میں سے اہم ترین ہیہ ہے کہ فیصلہ میں جلدی نہ کرے۔ کیونکہ جلدبازي كاانجام براہوتا ہے۔ چنانچہ، سرورِ كَا مُنَات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا فَرِ مَانِ مِدابِت نَثَان ہے كہ سى كام میں توقف کرنا (جلدبازی سے کام نہ لینا) اللہ عَذَّوَجَلَّ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شيطان كى طرف سے ہے۔ (سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في التأنى والعجلة، الحديث: ٩ ١ ٠ ٢، ج٣، ص ٢٠٠) صحافي رسول كى حكايت: اسی طرح مروی ہے کہ مدینہ منورہ میں دوشخص باب کِنْدہ کی جانب سے داخل ہوئے۔اس وفت کچھانصار دائرے کی صورت میں تشریف فرما تھے،جن میں حضرت سیّرُ نا ابومسعود انصاری دَضِیَاللّهُ تَعَالیٰ عَنْه بھی شامل منصے۔ چنانچہ، ان دونوں میں سے ایک نے انصار کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی کہ کیا کوئی شخص ہمارے جھٹڑے کا فیصلہ کردے گا؟ توایک شخص فوراً بولا ہاں ادھرمیرے پاس آؤ۔ تواس کی بیر بات سن کرسید نا ابومسعود انصاری رضی اللهٔ تعالیٰ عنه نے کنکریوں کی مظمی المنافع المن پہلے خوب تحقیق سے کام لے، پھر جوت ظاہر ہوائی پر فیصلہ دے۔ چنا نچہ،
رسولِ اَکرم، شاہِ بنی آ دم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عاليشان ہے کہ جب قاضی فیصلہ کرے تو خوب تحقیق کرلیا کرے، (اگر تحقیق کے بعد) اس نے درست فیصلہ کیا تو اس کے لئے دوا جَرَ ہیں اور اگر اس سے (فیصلہ میں) کوئی خطا ہو جائے تو اس کے لئے ایک انجر ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب الاقضیه، باب بیان

اجر الحاكم اذا اجتهد فاصاب او اخطا، الحديث: ٢ ١ ٢ ١ م ص٩٣٠)

## دوست کے قاتل:

ایک شخص اپنے چند دوستوں کے ساتھ کسی سفر پر گیا، اس کے دوست تو واپس لوٹ آئے مگروہ واپس نہ آیا تو اس کے گھر والوں نے اس کے دوستوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے اسے قل کر دیا ہے۔ جب معاملہ قاضی شرت کے دخمة اللهِ تَعَالى عَلَيْه کے پاس گیا تو آپ نے پوچھا کیا قتل کا کوئی گواہ نہ تھا لہذا وہ پاس گیا تو آپ نے پوچھا کیا قتل کا کوئی گواہ نہ تھا لہذا وہ

اس معامله كو امير المونين حضرت سيِّدُ ناعليُّ المرتضى كَنَّ مَاللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ كَى بارگاہ میں لے گئے اور ساری بات عرض کردی کہ قاضی شرح دَحْمَدُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے ان سے بیر بیر کہا ہے۔ ان کی ساری باتیں سن کر امیر المونین حضرت سیدُ ناعلی ً المرتضى كَنَّ مَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَرِيمِ نِي قاضى شرح رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَ طرزِ عمل بر يهلے بطور كہاوت بيشعر پڑھا: أُورَدَهَا سَعُدٌ وَسَعُدُ مُشَتَمِلَ يَا سَعُدُ لَا تُرُوى بِهَا ذَاكَ الْإِبِلُ ترجمہ: سعد جا در میں اونٹوں کو کنویں پر لایا اور خود جا در تان کرسو گیا (اے كاش! كوئى سعد كوبتائے كه) اے سعد! اونٹول كواس طرح يانى نہيں بلاياجا تا۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور عربی کہاوت کہی: إِنَّ اَهُونَ السَّفَّ عِي التَّشُرِيعُ لِينَ جانورول كوياني بلانا موتوسب سے آسان طریقہ بیے كمانہيں تسی گھاٹ وغیرہ سے پانی پلایاجائے۔ پھرآپ نے اس شخص کے تمام دوستوں کو جدا جدا کر کے بلایا اور ان سے مختلف سوالات کئے تو ان کے جوابات میں پہلے تو اختلاف پایا گیا اور بالآخر انہوں نے سلیم کرلیا کہ ہاں واقعی انہوں نے اس شخص کوتل کر دیا ہے۔ چنانجیہ، امیر المومنین نے فیصلہ فرمایا کہ بطورِ قصاص ان سب کو بھی قتل کر دیا جائے۔

المام (السنن الكبرئ للبيه قي، كتاب آداب القاضي، باب التثبت في الحكم، الحديث: ٢٠٢٢ • ٢، ج • ١، ص ٢٥١) امام بیہ فی عَکیْهِ دَحدَهٔ اللهِ الْقَوِی اس روایت کونفل کرنے کے بعد امیر المونین حضرت سبِّدُ ناعلى المرتضى كَنَّ مَراللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَرِيْمِ كَى بيان كرده دونوں كہاونوں كى وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے جوشعر پڑھااس کی اصل ہیہ ہے کہ ایک شخص اینے اونٹول کو پانی بلانے کے لئے ایک الیی جگہ لایاجہاں سے وه خود یانی نہیں پی سکتے تھے جب تک کہ کوئی اس جگہ سے یانی نکال کر انہیں نہ بلاتا (مثلاً کنواں وغیرہ) اور پھروہ شخص خود جا درتان کرسو گیا اور اونٹوں کو پانی پینے کے لئے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ تو ایسے تخص کو شاعر نے نصیحت کی ہے کہ اے فلال! تمہارے سوجانے سے اونٹ سیراب نہ ہوں گے۔ اور دوسری کہاوت میں ارشاد فرمایا کہ پانی بلانے کا آسان طریقہ یمی ہے کہ حوض وغیرہ جیسی جگہوں پر پانی بلایا جائے جہاں مشقت نہ اٹھانا پڑے اور جانورخود ہی پانی پی لیں۔ لينى آب نے قاضى شرح دَحْمَدُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه سے ارشاد فرمایا كه اے شرح ! كاحقيقت جاننے كے لئے خوب شخفيق سے كام ليتے اوراس ميں خوب غوروفكر كركے اس مخص كے بارے ميں جاننے كى كوشش كرتے كماس كے ساتھ در حقيقت کیا معاملہ پیش آیا مگرانہوں نے آسان راستہ اپنایا اور شخفیق کومشکل جانتے ہوئے

فیصلہ کرنے کے مدنی پھول ا

صرف گوائی کوئی کافی جانا۔ (المرجع السابق)

## مسكك كاجواب كئي دن بعدويا:

ایک شخص حضرت سیّد ناسخون مالکی (۱) عکیه و دعهٔ الله القوی کی خدمت میں حاضر ہوااورایک مسئلہ یو چھا۔ مگر آپ نے اسے فوراً جواب نہ دیا، وہ شخص لگا تار حاضر ہوااورایک مسئلہ یو چھا۔ مگر آپ نے اسے فوراً جواب نہ دیا، وہ شخص لگا تار حاضر خدمت ہوتا رہااور آخر تیسر نے دن عرض کرنے لگا: جناب! آج تیسرا دن ہے۔' تو آپ نے فرمایا:''اے میر نے دوست! میں کیا کرسکتا ہوں؟ تہمارا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے۔اس کے بارے میں بہت سے اقوال مروی ہیں اور میں جیران ہوں کہ پیچیدہ ہے۔اس کے بارے میں بہت سے اقوال مروی ہیں اور میں جیران ہوں کہ سکن قول کو ترجیح دوں۔ اس نے عرض کی:''حضرت! الله عَوْدَجُلُ آپ کوسلامتی و صحت عطا فرمائ! آپ تو ہر پیچیدہ مسئلہ کل کرنے والے ہیں۔'' حضرت شخون کو خدمت تعمان عربی کا دین کرو۔ یونکہ میں تہماری

السسآ پ کااصل نام ابوسعیدعبدالسلام بن سعید شوخی (السمتوفی به ۲۲۰ هه) ہاور سخنون لقب ہے۔ آپ نے حضرت سیّر کا امام ما لک دختهٔ الله تعالى عکنه کی خدمت میں رہ کر بیس سال تک علمی خزانے جمع کرنے والے حضرت عبدالرحلٰ بن قاسم دَخهُ الله تعالى عَلَيٰه سے علمی فیضان حاصل کیا۔ اور پھر مخزب میں حضرت امام ما لک دَخهُ الله تعالى عَلَيٰه کے مذہب کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ (ادب مغرب میں حضرت امام ما لک دَخهُ الله تعالى عَلَيْه کے مذہب کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ (ادب السمنت والمستفتی لابن صلاح، ص ۱۵) آپ قیروان کے قاضی بھی تھے۔ بہت زیادہ قلمندودانا انسان تھے، انتہائی متقی و پر بیزگار تھاور توام میں آپ کی جودو سخاوت کا شہرہ تھا۔ آپ دَخهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فَرمایا کرتے کہ دنیا کوچا ہے والا انسان ایک اندھے کی مثل ہوتا ہے اور علم کی روشنی بھی اسے کوئی فاکدہ فرمایا کرتے کہ دنیا کوچا ہے والا انسان ایک اندھے کی مثل ہوتا ہے اور علم کی روشنی بھی اسے کوئی فاکدہ فرمایا کرتے کہ دنیا کوچا ہے والا انسان ایک اندھے کی مثل ہوتا ہے اور علم کی روشنی بھی اسے کوئی فاکدہ فرمایا کرتے کہ دنیا کوچا ہے والا انسان ایک اندھے کی مثل ہوتا ہے اور علم کی روشنی بھی اسے کوئی فاکدہ فرمایا کرتے کہ دنیا کوچا ہے والا انسان ایک اندھے کی مثل ہوتا ہے اور علم کی روشنی بھی اسے کوئی فاکدہ فرمایا کرتے کہ دنیا کوچا ہے والا انسان ایک اندھے کی مثل ہوتا ہے اور علم کی روشنی بھی اسے کوئی فاکدہ فرمایا کرتے کہ دنیا کوچا ہے والا انسان ایک اندھ کو کھیا ہے کہ ان ص ا ک

خاطرابیے جسم کوآگ میں نہیں جھونک سکتا۔جوجانتانہیں اس سے زیادہ کوشش بھی نہیں کرسکتا۔ اگر صبر کروتو مجھے امید ہے کہ تہارے مسئلہ کا کوئی حل نکل آئے گا اور اگر میرے علاوہ کسی دوسرے کے پاس اس مسکلہ کے لئے جانا جا ہے ہوتو جاؤ، چلے جاؤوہ تہمیں ایک لمحہ میں اس کاحل بنا دے گا۔" تو اس نے فوراً عرض کی: "جناب! میں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، مجھے اس مسکلہ کے حل کے لئے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔''پس آپ نے اسے صبر کی تلقین کی 🖐 اور پھراس کامسکلہ بھی حل کرویا۔ (ادب السفتی والسمستفتی لابن صلاح، ص ۱۵) میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!اس روایت سے ہمیں دومدنی پھول ملتے ہیں۔ایک مسكه يو چھنے والے كے لئے اور دوسرامسكے كاحل بتانے والے كے لئے ہے: مسكلہ يو چھنے والے كے لئے مدنی پھول بيہ كہ جب كوئى مسكلہ در پيش ہوتو کسی اہل اسلامی بھائی کی خدمت میں ہی اس کے حل کے لئے حاضر ہواور غیر اہل کے پاس بھی نہ جائے۔ اور حضرت سُحنون مالکی عَلَیْدِدَحدَدُ اللهِ الْقُوی کے مل سے الله على بنانے والے کے لئے بید فی پھول ملتاہے کہ مسلکسی بھی نوعیت کا ہوجھی بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا جاہئے اور حق بات جاننے کے لئے اس کی تمام جزئیات پرخوب غور وفکر کرنا چاہئے۔ کہیں غلط کل بتانے کی وجہ سے جہنم کی آگ

﴿9﴾ غصے میں فیصلہ نہ کیئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! کسی سبب سے طبیعت بے چین اور مُضطرب ہونے یا غصہ وغیرہ کی کسی بھی الیں حالت میں فیصلے سے گریز کرنا جا ہے جوتن وناحق کے درمیان رکاوٹ بن سکتی ہو۔ چنانچہ، حضرت سیدُ نا ابو بكره رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه نے ا رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه كوارشا وفر ما ياكه بحستان كے قاضى عُبَيْدُ الله بن الى بكره كومكتوب لکھوکہ بھی بھی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرنا کیونکہ میں نے صاحبِ جِلْم وجگم، رسول مُسختشم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم كوبيرارشا وفرمات بهوئے سنا: "كوتى سخض دو بندول کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ '(صحیح مسلم، كتاب الاقضية، باب كراهة القاضي وهو غضبان، الحديث: ١ ١ ١ ١ ، ص ٩٣٥) ﴿10﴾ كسى فريق كاحق ضائع نه هو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! فیصلہ کرتے ہوئے ہمیشہ یادر کھئے کہ سی فریق کاحق ضائع نه ہو۔ ہمیشہ عدل کا دامن تھا ہے رہیں کہ عدل سے کام لینا جنت میر جانے والا اور فیصلہ میں ناانصافی کرناجہنم میں لےجانے والا کام ہے۔ چنانچہ، حضرت بُر بَيره رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه فرمات بيل كه آقائ مدينه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَكَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم كَا فرمان عاليشان ٢٠: "قاضى (يعنى فيصله كرنے والے) تين طرح

ھے۔۔ فیصلہ کرنے کے مدنی پھول ہے۔۔ کے ہوتے ہیں: ایک جنتی اور دو دوزخی ۔ پس جنتی وہ ہے جوحق پہچان کراس کے مُطابِق فیصلہ کرے اور جو قاضی حق جان لے مگر فیصلہ میں ظلم کرے وہ دوزخی ہے اور جو جہالت پر (لیمنی من و ناحق کی شخفیق کے بغیر) لوگوں کے فیصلے کریے وہ بھی ایک روایت میں ہے کہ روزِ قیامت تمام حاکموں کو لایا جائے گا، ان میں عادل بھی ہوں گے اور ظالم بھی۔ یہاں تک کہ جب وہ سب بل صراط پر کھڑے ہو جائيں گے توالله عَزْدَجَلُ ارشاد فرمائے گا: "تم میں سے بعض میرے محبوب ہیں۔" (وہی بحفاظت بل صراط ہے گزریائیں گے)اور جوجا کم اپنے فیصلے میں ظلم کرنے والا، رشوت کینے والا یا مقدمے کے فریقین میں سے کسی ایک کی بات زیادہ توجہ اور وهیان سے سننے والا ہوگا وہ ستر سال تک دوزخ کی گہرائی میں گرتا چلا جائے گا۔ اس کے بعدایسے حاکم کولایا جائے گاجس نے اللہ عَذْوَجَلُ کی مقرر کردہ سزاؤں سے زياده كى كوسزادى موكى اورانله عَزَّدَجَلَ السيدريافت فرمائ كَا: 'لِهُ ضَرَبْتَ ف وق ما المرتك؟" تونے ميرے مم سے ذائد كيوں سزادى؟ عرض كرے گا: "غَيضِت لكَ" اب بارى تعالى! مجصے تيرى خاطر غصه آگيا تھا۔ توالله عَزْدَجَلَّ ارشادفرمائے گا:'' کیا تیراغصہ میرےغضب سے زیادہ سخت تھا؟''اس کے بعد المناع المنام عن المركزي مجلس شوري (وعوت اسلام)

ھے۔۔ فیصلہ کرنے کے مدنی پھول ہے۔۔ کے ایک ایسے خص کولایا جائے گاجس نے حسدو ڈانٹھ کے نفاذ میں کمی کی ہوگی اور الله عَزْدَجَلُ الله عِن يَعِي الله عَلَى " المعرب بندك إلى قصرت ؟ توني من الميل كى كيول كى؟ عرض كرے كا:"اے يروردگار! مجھے اس يررم آگيا تھا۔"تو الله عَذْوَجَلَ ارشا وفر مائے گا: "كياتيرى رحمت ميرى رحمت سے برط هر كھى؟" (جامع الاحاديث للسيوطي، الحديث: ١١ ٢٨٢، ج٩، ص٢٣٣) حضرت سَيِّدُ ناامام فخر الدين رازي دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نِهِ تَعَالَى عَلَيْه فِي اللهِ عَلَيْه الله حديثِ بِاكْ تَقَلَ فرمانى ہےكہ " قیامت كے دن ایك ایسے حاکم كوبارگاہ خداوندى میں پیش کیا جائے گاجس نے حدمیں ایک کوڑے کی کمی کی ہوگی۔اس سے پوچھا جائے گا: 'لِم فَعَلْتَ ذَاك؟ ''تونے ایسا كيول كيا؟ وه عرض كرے گا: 'رحمة لِّعِبَادِكَ ''تیرے بندوں پر رحمت اور شفقت کرنے کے لئے ۔ تواسے کہا جائے كا: "أنت أرْحَمُ بِهِمْ مِنْتَى؟"كيانو جُه سے زياده ان پرم كرنے والا ہے؟ فيُوْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ لِي السّادِ إِلَى السّادِ وزخ مِين كِينك دين كَاحَم دياجائے گا۔ پھر السے حاکم کوبارگاہ النی میں پیش کیاجائے گاجس نے مقررہ حدسے ایک کوڑازیادہ مارا ہوگا۔اس سے اس کی وجہ پوچھی جائے گی: 'لِمَدَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ ''تونے ایسا كيول كيا؟ توعرض كركا: 'لِينتهواعن معاصِيك "العالى! میں نے ایسااس کئے کیا تا کہ لوگ تیری نافر مانی سے باز آجا کیں۔ تواللہ عَزَّوَجُلَّ

ھی۔۔۔ فیصلہ کرنے کے مدنی پھول ۔ھے۔۔ھی۔ ارشادفرمائے گا: 'انت اُختکھ به مِنِی؟ ' کیاتو مجھ سے بہتر تھم کرنے والاہے؟ فَيُوْمَ وَبِهِ إِلَى النَّارِ لِيُراسِ بِهِي آك مِن يَضِيَكُ جانے كاتكم وياجائے گا۔ (التفسير الكبير للامام الفخر الرازي، سورة النور، تحت الاية: ٢، الجزء الثالث والعشرون، ج٨، ص١٦) وارالافناء سے رجوع كرنے كامشوره: میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! کچھ معاملات بھی نوعیت کے بھی ہوتے اگر آپ کے پاس ایسے معاملات آئیں جن کا تعلق گھریلو امور، طلاق، جائدادیا کاروبار وغيره سے ہوتو اليي صورت ميں ان فريقين كى علمائے اہلسنت دَامَتُ بُرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه کی طرف را ہنمائی فرمادیں کہ بیان فیصلوں کی نزاکت اورا نداز کوبہتر سمجھتے ہیں۔ الحمدُ لله على إحسانِه وَ بِفَضِلِ رَسُولِه صَلَى اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم مَهُ عِنْ قرآن وسنّت كى عالمكير غيرسياسى تحريك " وعوت اسلامي" نيكى كى دعوت، إحيائے ستنت اوراشاعتِ علم شریعت کودنیا بھر میں عام کرنے کاعزم مصمم کم کھتی ہے، إن تمام أمور كو بحسن خو بى سرانجام دينے كے لئے متعد و مجالس كا قيام عمل كوشال بين \_ان مين \_ ايكشعبه "دار الافتاء اهلسنت بھی ہے، بیروعوت اسلامی کے عکماء ومُفتیانِ کرام کَثَرَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰ پرُ

ہے اوراس کا کام عوام الناس کی شرعی راہنمائی کرنا ہے۔ ہاں!اگر آپ کے یاس اسلامی بھائیوں کے آپس کے تنازعات واختلافات كےمعاملات آئيں جن كاتعلق تنظيمي امور سے ہوتوحتی المقدور طرفین کی سُن کرملے کروادیں بشرطیکہ کے میں کسی کی ایسی حق تلقی نہ ہوکہ جس کا اداکرنا ضروری ہو۔ورنہ اہلیت ہوتو حق بات پر فیصلہ کی ترکیب بناد بھے۔ ''امیراهلسنت' کے دس حروف کی نسبت سے نبصلہ کرنے کے دس مَدنى پھول ﴿ 1 ﴾ عُلمائے کرام کی خدمت میں حاضر ہول۔ واہل ہووہی فیصلہ کرے۔ 2 کھیجواہل ہووہی فیصلہ کرے۔ ﴿3﴾ حُكم بننے كى خواہش نہيں كرنا جائے۔ ﴿4﴾ فريقين مين صلح كراد يجيئه ﴿5﴾ فریقین سے برابری کاسلوک سیجیے وم المين جلد بازي نه يجيئے۔ 8 ﴿ خُوبِ شَخْقَيْنَ سِيكَامُ لِيجِيًـ



مظاہرہ کیا مگر جب امیر اہلسنت دامَتْ بُرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَد نے اپنے وکش انداز، حکمتِ عملی اور حسن تدبیر سے سلح کی برکتیں، غصے اور اس کے سبب پیدا ہونے والے بغض وکینہ وغیرہ کے نقصانات ، قطع تعلقی کی نحوشیں ، معاف کرنے اور مسلمانوں کے عیب چھیانے کے فضائل ،غیبت وتہمت کی نتاہ کاریاں اوران سے بچنے کے طریقے ،ظلم پر صبر کے فوائد، آپس کی محبت اور حقوق العباد کی بجا آوری کی ترغيبات ارشادفرمائيل توانبيل سن كرفريقين ايين موقف سے دستبردار ہوكر صلح پر آ مادہ ہو گئے اور جذبات و تاثر سے رور وکر ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہوئے گلیل گئے۔چنانچہ، یور پین ممالک کے ایک شہر کے تنظیمی ذمہ دار اسلامی بھائیوں میں شکر رنجیاں چل رہی تھیں۔ صلح کی کوئی مضبوط صورت نہیں بن یاتی تھی اور دعوت اسلامی کامدنی کام بہت مُتَاثِر تھا۔ امیر اہلسنت دَامَتْ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِيَه کی اس طرف توجددلائی گئاتو آپ نے ایک مکتوب دیا۔ چنانچہ مجلس بیرونِ ملک کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی وہ مکتوب لے کر باب المدینہ کراچی سے سفر کر کے رجبُ المرُجُّب ٢٢٢ م إله مين مطلوبه شهر پنج اسلامي بھائيوں کوجمع کر کے " مكتو عطار'' پڑھ کرسنایا گیا، سُن کرسارے بیقرار واشکبار ہو گئے، رور وکرایک دوسرے سے معافیاں ما نگ لیں اور سب نے ملے نامہ پر دستخط کر دیئے۔الْحَنْدُ لِلْمُعَلَّمَةُ اللهِ عَلَيْهَا

وہاں اب اُمن ہے، دعوتِ اسلامی کے مدنی کاموں اور مدنی قافلوں میں ترقی کی اطلاعات ہیں۔ بیکتوب آخرت کی یادولانے والا ،خوف خدامیں تڑیانے والا اور صلح صفائی پر ابھارنے والا ہے۔ مدنی آقا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى وَكُهيارى امت کے عظیم تر مفاد کی خاطر مجلس مکتوبات وتعویذات عطار بیر کی جانب سے اس انقلابی مکتوب عطار کوضرور تأترمیم کے ساتھ" ناجا قیوں کا علاج" کے نام سے ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ سے پیش کیا گیا ہے۔ جہاں بھی ذاتی ناراضوں کے 🦃 باعث مسلمانوں میں دوفریق بن گئے ہوں بیر رسالہ پڑھ کر سنا دیا جائے، اِنْ شَاعَ الله عَنْ مَا تَعْين كَ حَكْر باش باش بوجا كيس كے اور وہ الله عَزْوَجَلَّ سے اس رسالے میں آیات وروایات اور حکایات کی روشنی میں چیڤیلشوں اور ذاتی رَنجشوں کے نقصانات کا وہ عبرتناک بیان ہے جو کہ زم دلوں کے لئے اِنْ شَاءَ الله عَنْهُ مَلَ م مم جراحت اور سخت دلول کے لئے تازیان عبرت ثابت ہو گا۔جوعبرت حاصل کرے کرے اور جونہ کرے نہ کرے، نصیب اپناا پنا!!!!! آ ہے اس رسالہ سے چندابندائی اور آخری سطور پڑھتے ہیں: سكب مدينه محدالياس عطارقا درى رضوى عُنِي عَنْه كى طرف سي تبليغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک دعوت اسلامی ..... جگه کا نام حذف کردیا ہے ے۔ چین کش: مرکزی مجلسِ شوری (وعوتِ اسلامی) کیاسے سے ہے۔

المحالی اللہ کرنے کے مدنی پھول ہے۔۔ اللہ کا کھول ہے۔۔ ..... کی مجلس مشاورت کے نگران ، اراکین اور ذمه داراسلامی بھائیوں کی خدمات میں نفرتیں مٹانے والے اور مُے تیس پھیلانے والے پیارے پیارے آ قامکی مَرَ فِي مصطفعَے صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كے عِمامة بُرُ انور كے بوسے ليتا ہوا، كيسوئے خُداركوچومتاهوا، مدينے كى گليوں ميں گھومتاهوا، جھومتاهوامشكبارسلام!!! پھر درودِ یاک کی فضیلت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:" ہمی شکر رنجیوں، بار بارسلے کر لینے کے باوجودایک دوسرے پر کی جانے والی نکتہ چینیوں کے باعث الطفنے والے بنت نئے فتنول اور اس کے سبب دین کے قطیم مکرنی کامول کو نقصانوں سے بچانے ،الله عَزْدَجَلَ كى رضا يانے اور ثواب آخرت كمانے كيلئے اچھى الجھی نیتوں کے ساتھ آپ حضرات کی خدمات میں تحریری حاضری کی سعادت پارہا ہوں۔اگرمیری مَدَ نی اِلتجاوُں کورتر زِجان بنالیں گے اور کم از کم ۱۲ ماہ تک ہر مہینے فرداً فرداً یا ذمه داران کو اکٹھا کر کے اجتماعی طور پر اسی " کمتوب عطار" کامطالعه فرمالیں كے تو آپ سب گلزارِ عطار كے گلہائے مشكبار بن كراسلامي مُعاشر كوسدام كاتے رہے میں اِن شاءَ الله علاَء کامیابی یاتے رہیں گے۔اگرمیری معروضات کوخاطر میں نہیں لائیں گے اور غلطی کرنے والے کی تنظیمی ترکیب کے مطابق إصلاح کرنے کے بجائے بلامسلحتِ شرعی ایک دوسرے کو بتاتے پھریں گے اور آپس میں لڑتے لڑاتے رہیں گےتو عداوتوں، کینوں،غیبتوں، چغلیوں، دل آزاریوں،عیب دریوں

المالي ال اور برگمانیول وغیره وغیره ملاکت سامانیول کے ذَرِیع اپنے آپ کو مَعَادُ اللّٰه عَزُّوجَلَّ جَهِنَّمُ كَا حَفْدَارِ بِنَاتِ رِبِيلِ كَـكَاشِ! پيارے بيارے الله رحمٰن عَزَّوَجَلَّ مقدّ سن قرآن اور سلطانِ دوجهان، رحمتِ عاكمتان صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كے پاکیزه فرمان کے فیضان سے کیاجانے والا مجھ سرایا گناه وعصیان کامُلْتَجَیانه بیان آپ سب کے قلوب واذبان پر چوٹ لگنے کا باعث بن کر اِصلاح کا سامان ہوجائے۔ إِنْ شَاءَ الله عَنْوَجًا مر المجها نارائيكال نبيل جائے گا۔ پاره 27، سورة الذريات كى آيت تمبر 55 ميل ارشادِ ربّ ذُو المونن ہے: وَذَكِرُ فَإِنَّ النِّكُرَى تَنْفَعُ ترجمه كنزالايمان: اورسمجاء كسمجانا الْمُؤْمِنِينَ ١٥٥ (ب٧٢، الذّريت: ٥٥) مسلمانول كوفائده ديتا ہے۔ (ناچاقیوں کا علاج، ص۳ تا ۵) مبين مين اسلامي بهائيو! اب آية امير المسنت دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ك اس ونشين اندازِبيان كے اختنامی جملے پڑھتے ہیں اور پہلی و تکھتے ہیں کہ اس تحریرِ پُر تا نیرنے شکررنجوں میں مبتلااسلامی بھائیوں پرکیااٹر ڈالا۔ چنانچہ، مِيْ الله مِي الله مِن مِها يُوا برائي كرم! مِحصلك مدينه عُفِي عَنْه كامان ركه ليجيّ يبرا دل نەتۇر ئىينے،اب غصەتھوك دېجئے اور سعادتمندى كا ثبوت ديتے ہوئے آپېر کے اختلافات ختم کر دیجئے ، اللہ عَزْدَجَلَّ کی بارگاہ میں رورو کر توبہ بیجئے اور ایک



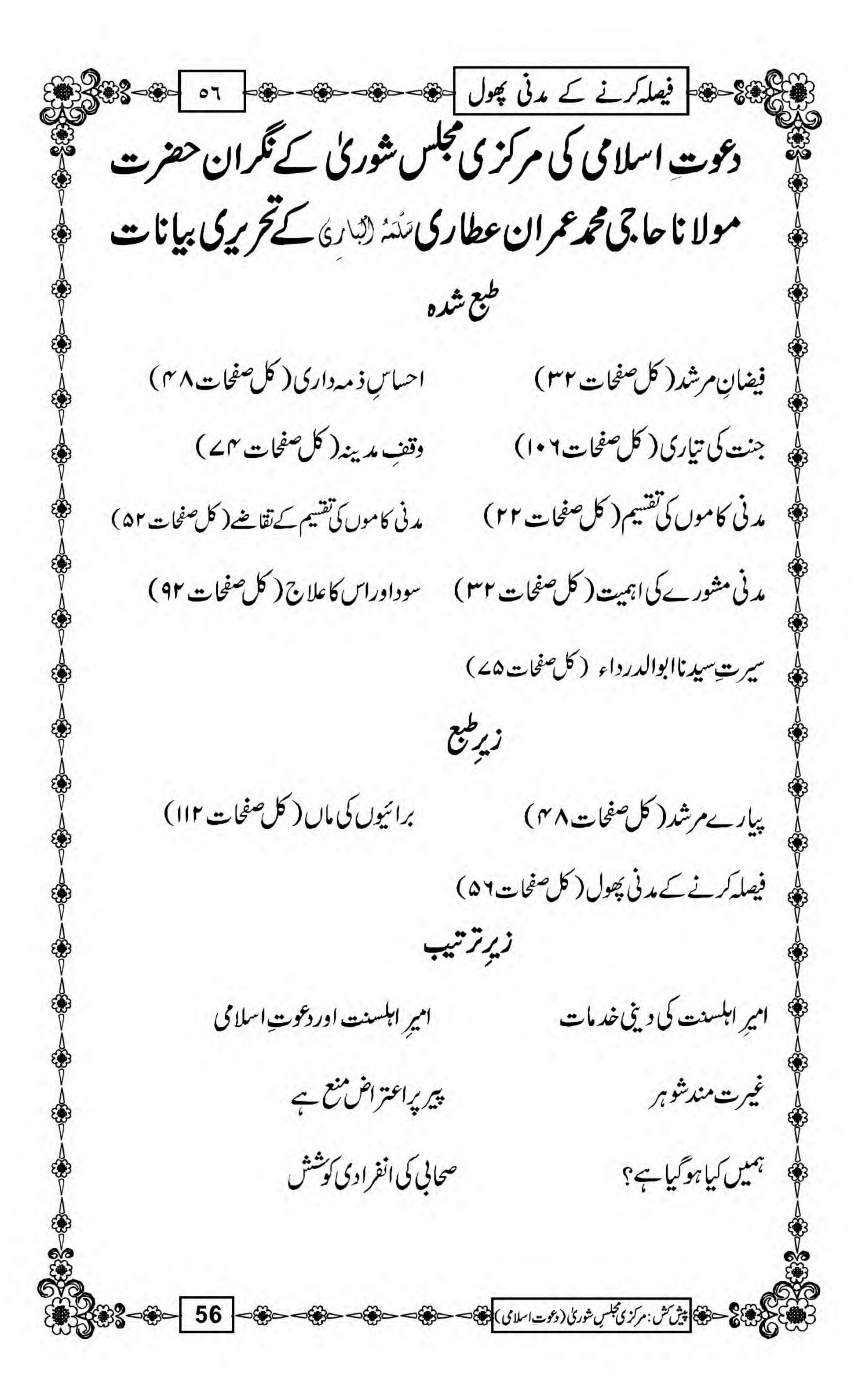





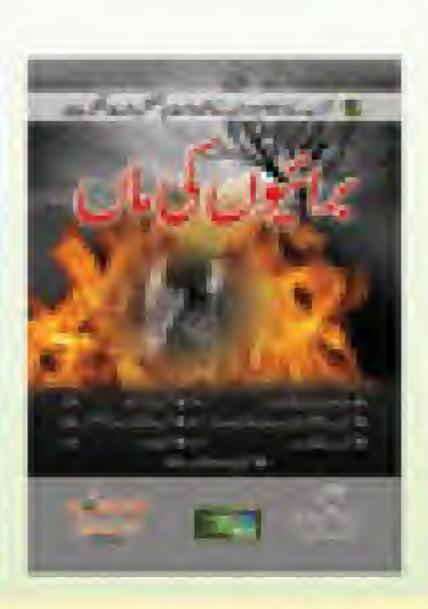



التعشد للدخلافيل بملغ قران وتنسك مالكير فيرساى تركيد والاستاسلامي كالمتك منتبك بمنذنى ماحول بين بكثرت فيتميس بيلى اور تكمانى حاتى بين وبريم غرات مغرب كى فمازك لعد آب ك شير شن بوت والدواوت اسلاى ك بفته وارشتون برسدايها ك شرارات كزارة يك منذ في التهاج وعاشقان رسول كمنذ في قا بلول عن أنتول كى تربيت ك اليستر اور روزانه فليرهد بينة كورت ورق وزانها مات كارسال فركز كاسية بهال كورتوا وكوفق كروائ كامعول بنائجة والدُخاتوالله عَلَامَهُ ل إلى كي يُركت سيابتد عن المناسقة تغرت كرت اورايان كاجفالات كي لين شاكر عن كاؤ جن بين كا

يراسلاى بما في اينامية بن بنائ كر" يحصاري اورسارى ونياك لوكول كى إصلاح كى كوي كرفى ب- إن خاته الله خلفظ الى إصلات كي التلاثية في إنعامات وكل الدسادي و نيا سكاوكون كى إملات كى كوچش سك لي "منذ فى قا قِلون" عن منزكرة ب رادة ها تَوَالله عَلانظ

## مكتبت المعيث كي ثا كي

- 061-5553765 it builting fright .
  - يشاور إلى تدريد المراس مراد الورار من المودر
  - 1000-5571000 whishiphiledor -

  - · سرا لِمَان م عدوا الأسلام الذي 1071-5619195 .
- の55-4225053 はおしいないだけっぱんないはいいいん! \*

- كايك الريد المالية ا
- 042-37311679: 32 to 3 to 3 to 2 to 1 to 1 to 1 o
  - D41-2833823 いんしいしいのか にはしかかけいしゃ
    - 058274-37212 with me content wite of .
- جيائيد لِخان ميد الخال من المائيد في المائيد في 122-2620122 •
- كان الرائل الله المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة 111100 ·
- 044-255076711以上上上記書のインストロルルカイルが · 048-8007128-対したかずかではいからいからいからいからいから

مستنة المنه فينان دين الأران الران الران الران المران المر 021-34921389-93 Ext: 1284 : e/f ( designate)

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net